

U.B

نويد ظفر كياني

ماريده

کے ایم خالد خادم حسین مجاہد محمد امین روبینہ شاہین أردوطنز ومزاح پر مبنی سه ماہی برقی مجلّه جنوری کا ۲۰ تا مارچ کا۲۰ء شاره تمبروا

















http://www.facebook.com/groups/837838569567305/

برتی ڈاک کا پیتہ برائے خط وخطابت

mudeer.ai.new@gmail.com

# عيانڪيانڪباله:ايڪياله:

| ساس | ب <b>یوی کی مار</b><br>شوکت علی مظفر                           |       |              | اداريه                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------|
| ra  | سونت في منظر<br>باغي مرغى                                      |       | ۸            | شر گوشیاں                                |
|     | م کری<br>محمد اشفاق ایاز                                       |       |              | خادم حسين مجآبد                          |
| ۳۸  | وانت تكالنا                                                    |       |              | پرانے چاول                               |
|     | حاداحمه                                                        |       | 9            | مرحوم کی بادیس                           |
| ۵۰  | جوائف فيلى سشم                                                 |       |              | بطرس بخاري                               |
|     | راشد حمزه                                                      |       |              | قند شيريس                                |
| 22  | پاتھاتوا <u>چھے ہوتے ہیں</u>                                   |       | 19 500       | آج کیانگائیں                             |
| ۸.  | خانزاده خان<br>میر                                             |       | offilibrary. | سيدعارف مصطفى                            |
| ۵۳  | آرٹ<br>عامرداجادی                                              | itips | :WFM         | ككاريان                                  |
| ۵۵  | ميراوريم                                                       |       | MV4          | محمدالوب صابر                            |
|     | سلمان باسط                                                     |       | 74           | آتکھیں (ہسپتالیات)<br>ڈاکٹرمظبرعباس رضوی |
| ۵۸  | میری پہلی محبت                                                 |       | ۳۱           | دا مرسبرب ل رسول<br>ڈ گڈگ والے بھیا      |
|     | رازی الغزالی                                                   |       |              | كائنات بشير                              |
| 4+  | المح کیں کے                                                    |       | mm           | بددعا ئىي                                |
|     | مدر عباس                                                       |       |              | محرظهيرقندتل                             |
| 44  | سیلفی دورکی مونالیز ااورگوالمنڈی کی باقر خانی<br>حافظ مظفر محن |       | <b>172</b>   | گدهاکون؟                                 |
| ٩A  | عاظ سر<br>مردم بیک صاحب                                        |       | ٣٢           | خرم بث<br>مما در کرده                    |
|     | حرب احرصیب<br>حیب احرحیب                                       |       | ,            | برسات کے مزے<br>سیدعارف مصطفٰی           |
| 44  | بادب بادب<br>بادب بادب                                         |       | 179          | درود يوار                                |
|     | گو ہر رخمن گہر مردانوی                                         |       |              | سيّدممتازعلى بخارى                       |
|     |                                                                |       |              |                                          |

سهای "ارمغانِ ابتسام" سم جنوری کامنایه تا مارچ کامنایه

|      | تئوير پيول                                                  |                   | 49       | بمزلف                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵   | منتے رہناا پنی عادت ہوگئی                                   |                   |          | م_ص،ايتن                                                               |
| ۸۵   | فورا کراچی چھوڑ کے تھرچلا گیا                               |                   | 20       | شوهرا بيويال بدلنا                                                     |
|      | كوبرر خمن كمرم والوى                                        |                   |          | خادم حسين مجابد                                                        |
| M    | بس تك ودومين يونهي عمر كثالي أف أف                          |                   | 24       | قصد بائے لیپ ٹاپس                                                      |
|      | تورجشيد پوري                                                |                   |          | ذ والقرنين سرور                                                        |
| YA   | رہ رہ کے بول چلاؤنہ نظروں کے تیرکو                          |                   |          | غزليات / هزليات                                                        |
|      | شابين فصيح رباني                                            |                   |          | ڈاکٹرمظبر عباس رضوی                                                    |
| 14   | سگریٹ کی ہور ہی تھی بڑے زور کی طلب                          |                   | 49       | حُوْمُتِنِ وَلَفْرِيبِ وَوَلِ ٓ رَاغَضْبِ كَاہِے                       |
|      | عتيق الرحمن صفى                                             |                   | 49       | لبھا تاہے جو <u>مجھے</u> گد گداکے دِل میرا                             |
| 14   | تحمق پرمیں شارتھا تگراب نہیں<br>نشد                         |                   |          | واكثر عزيز فيصل المسامن                                                |
|      | اسانغنی مشاق رفیق                                           |                   | Arillors | - And Allerton                                                         |
| ۸۸   | کون کہتا ہے کہ شیطان سے ڈرلگتا ہے<br>میں سب                 | ttiP <sup>S</sup> | 11/2.    | 664 7 664 7 664 7                                                      |
| ۸۸   | شوکت جمال<br>در دول در دچگر کاماجرا اُس نے سُنا اور ہنس دیا |                   |          | عرفان قادر                                                             |
|      | وردون ورویسره ما براا سعاوره ن دیا                          |                   | Al       | مس قدرمظلوم ہرشامت کامارااونٹ ہے<br>تن سر تن میں میں میں میں تن        |
| A9   | ملک میں ہومعتبروہ اِتنی مگاری کے بعد                        |                   | Al       | تختے بھی تختیاں بھی، ہیں بنتے اُنہیں ہے تخت                            |
|      | اقبال شآنه                                                  |                   |          | بالشم على خان مدم                                                      |
| A9   | اِس زندگی کی مارنے بوڑھا بنادیا                             |                   | AF       | گرنگرکے پرندوں کا آشیانہ ہے<br>معادی تصیفی کا میں میں کا انتہا         |
|      | نشتر امر د موی                                              |                   | ٨٢       | سلفیاں تھینچ کے یوں سب کودکھانا تیرا<br>وسید لف                        |
| 9+   | د كيدريوى كويد كينه كلى نانى مرى                            |                   |          | تويدصد يقي                                                             |
| 9.   | ڈرتے ہیں یوں تو آج چھپن مکٹری ہے ہم<br>ما                   |                   | ٨٣       | پانامہ کا جال بچھایا جاسکتا ہے<br>ایف بی پیاس کی پکس کو چسیاں کئے ہوئے |
| 91   | امجيم على راجا                                              |                   | /4/      | ایف بی پیان کی می و چیاں سے ہوئے<br>عابد محمود عابد                    |
| - 11 | ''دل میں اِک اہری اُٹھی ہے ابھی''<br>محیر طلیل الرحمٰن      |                   | ۸۳       | عابد مودعابد<br>مرزبان پر ہےنام سیلنی کا                               |
| 91   | ساراجہان تاش کے پنوں میں بارک                               |                   | ۸۳       | ہررہاں پر ہے ہام کا 8<br>بصیرت میں حماقت کی شراکت ہوہی جاتی ہے         |
| 90   | =>{0-03*=0 :04:30*                                          |                   | 1.11     | . يرك ين ماك والمراح الوق والم                                         |

|      |                                    | _                                         |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| IPY  | جير او ع جيران                     | شهاب ظَفَر                                |
|      | احرسعيد                            | کام کی کا ہوتا ہے                         |
|      | چوکے                               | دلشاد موں ایسا کہ میں ناشاد نہیں موں      |
|      |                                    | ضياءالله مختن                             |
| 124  | ڈاکٹرمظہرعباس رضوی                 | رفنة رفنة دهيرے دهيرے تم ہوئے چرہم ہوئے   |
| ira  | لے سانس ذراد کھیے<br>سیف           | محسوس ندگر،احساس ندگر                     |
| ira  | حمرشل                              | سيدفنيم الدين                             |
| ira  | ب لئي                              | حسین شہر ہے ساری سیاست یاس رکھتا ہے       |
| IP9  | ن-م-راشد                           | رشوتیں لینے میں بیا تداز طوفانی نہ کر     |
| Ilm. | دولت<br>دارس                       | روبينه شامين بيعا                         |
| IP*  | ڈ کارمارنے دے<br>تاریخ             |                                           |
|      | تنوبر پھول                         | وہ لیڈرکی اوا کاری جوآ گے تھی سواب بھی ہے |
| 117% | ياانقلاب<br>د اير کله              | می طرح کی شناسائی ہے ہیں ملتے میں است     |
| 184  | چېلی کباب کلیجی اورنهاری<br>       | تويد ظفركياني المستركياني                 |
| 1974 | بتاؤتو بھلا<br>م                   | شکر ہے اسکینڈ اوں کے درمیاں ہے زندگی      |
| IP*  | رعسنام                             | عقد كاوقوعه تفاايك خواب كي طرح            |
| 1121 | شيراور نازنن                       |                                           |
| 1121 | اپنااپنااحوال                      | ڈرامی بازیاں                              |
| 189  | عیدِ قربان پر<br>در برون           | مشرغات مسرغات                             |
| 1121 | ڈارون کا قول<br>مفتہ ہورا          | احمدعلوي                                  |
| 1901 | مفتی اور فتویل                     |                                           |
| IMI  | رائے ونڈ مارچ<br>پی ٹی آئی کی چائی | سفر وسيله ظفر                             |
| IPY  |                                    | جوليان، اتارى يخنى اورفارم باؤس           |
| 1200 | محمانس فيضى                        | محرعارف                                   |
| IPT  | واعظ                               |                                           |
| IPP  | بگرا<br>گ                          | .,                                        |
| IPT  | گیس<br>حدد                         | ز بین احق آبادی<br>لندن ایکسپریس ۱۲۳۳     |
| IPP  | چينې                               |                                           |
| IFF  | بعدازنكاح                          | ارمان بوسف                                |

| IYY  | وقت بےوقت                       | IPP           | بال                                        |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|      | ڈاکٹرعز <u>ب</u> زفیعل          | 1PP           | فین ایج غزل                                |
| 144  | كرآ بوريساون                    | IPP           | زعفرانی مزاج                               |
|      | نو يدظَّفَركيا ني               | 10000         | ابنِ منیب                                  |
| IYA  | تعويز                           | IPP           | بین التطور<br>انجینئر عثیق الرحمٰن         |
|      | اعظم نقر                        | IPP           | الجيمر <u>بي</u> الرق<br>حكومت <u>كي</u> ح |
| 149  | <i>ہوشیار</i> باش               | lmm.          | ڈ نڈے کی حکومت<br>ڈ                        |
| 2.0  | عرفان قادر<br>لکھ               | IPP           | فنكار                                      |
| 12+  | الیکش کے دِن<br>میں مط          |               | شهاب ظَفَر                                 |
|      | عثیق الرحمٰن<br>میشق الرحمٰن    | IMM           | مردانی                                     |
| 121  | عاشق کی انشاءاللہ               | المالي        | لوڈ شیڈنگ<br>مرکب                          |
| 1.4  | شهاب ظَفَر                      | IPP           | خودکش حمله                                 |
| 121  | <b>تۇند</b><br>محمدادرىيى قرىشى | Marketaly.com | ڈا کٹرعزیز قیمل<br>ننا                     |
| 121  | حمدادرین فرین<br>گفتگو          | 405:IIIAM     | بدنظری<br>شک                               |
| 121  | مستقو<br>نشر امروبوی            | ithe III      |                                            |
| 120  | سر مرروبون<br>حسرت قربانی م     |               | مزاحچی                                     |
| -    | دا کنر سعیدا قبال سعدی          | 1100          | حماقتوں کی پوٹلی                           |
| 140  | رد لفے                          | ا۵۱           | ڈاکٹر عارفہ شخ خان<br>مثلون گرگٹ،سہ بروتی  |
|      | معربارن<br>محمرعارف             | 161           | منیف <i>سیّد</i><br>حنیف سیّد              |
|      | قهقهه نواز                      | IDA           | نىپىسى ئىر<br>زبان كى پچسىلن               |
| 1.44 |                                 |               | ژ <u>يا</u> بابر                           |
| 124  | نشر امروہوی کی محاکاتی شاعری    | IMP           | باشم بھائی قاسم بھائی ٹو بی والا           |
|      | علامة محمود حسن قيصر            |               | ا قبال حسن آزاد                            |
|      | کتابی چہرے                      |               | نظمالوجى                                   |
| 1100 | وسيمعباس                        | ۵۲۱           | پوندکاری                                   |
|      | سيّد بدرسعيد                    |               | ڈا کٹرمظہرعباس رضوی                        |
|      |                                 |               |                                            |

| هسته                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the last | The state of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | The state of the s |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ابنِ منیب،ارسلان بلوچ ارسّل، پروفیسر مجیب ظفر وغیره کے جستہ جستہ فقرول، قبقہہ آور چُکلوں اور ادار و ہذا کے تشخیص کردہ شرارتی کارٹون، مجلّے کے فتلف صفحات پر۔

### مشتری هوشیار باش

https://www.facebook.com/groups/ 837838569567605

ارمغان ابتسام کے گزشتہ ثارےarchive.org کے ذیل کے دیلے بروستیاب ہیں:

https://archive.org/details/@nzkiani

|     | کالبہ گلوچ                             |
|-----|----------------------------------------|
| IAI | چندااورچنده (كرن كالم)                 |
|     | تشيميں کرن                             |
| IAP | شام کے بعد (مزاح مت)                   |
| ۱۸۵ | کے ایم خالد<br>جناوری جنگ ( قلم کاری ) |
|     | حنيف عابد                              |
|     | فیس بُك موج میله                       |
| 114 | موج غزل کےمشاعروں میں مزاح نگار        |
|     | h                                      |

روبدينه شاجين بينا

### ا بیک تھا جنگل ایک انتہائی غیرسیای کہانی

پیارے دوستو،السّلام علیم،آج آپ سب کواکی کہانی سُناتے ہیں،ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر نی اور گدھے کی شادی ہوگئی،اُن کے ہاں بیٹا ہواتو سب پریشان سے کہ بید گدھا ہے یا شیر! پھرایک دن شکاری کی گدھے کی شادی ہوگئی،گدھا بہت غمز دہ تھا۔تمام جانوروں نے بہت ہمدردی کی مگرد کھ کم نہ ہوا، پھر سب نے مل کر گدھے کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا۔گدھے نے بادشاہ بن کر جنگل کا بیڑا غرق کردیا، ہر طرف کر پشن اور افراتفری تھی۔سب نے فیصلہ کیا کہ گدھے کو ہٹا کر کسی اصل شیر کو حکومت دیں۔الیکشن کا فیصلہ ہواتو گدھے نے افراتفری تھی۔سب نے فیصلہ کیا کہ گدھے کہا کہ بیتو ''کھوتے کا پتر ہے!''

گدھےنے کہا ''مگراس کی ماں توشیر نی تھی ناں!''

پھرگدھےنے اپنے بیٹے کا نام بدل دیا تا کہ کوئی اس کو' کھوتے کا پتر'' نہ کہے۔اب تجزیہ کار اِس' کھوتے

ك پُرْ" سے بڑي "شرانہ" أُميدلگائ بيٹے ہیں۔

(بدایک انتائی غیرسیای کهانی بلهذاات سیای رنگ نددیاجائے شکرید)

پروفیسرڈا کٹر مجیب ظفرانوار حمیدی

## سهای ''ارمغانِ ابتسام'' کے جنوری کامایے تا مارچ کامایے



طنز ومزاح لکھنا کوئی آسان کام ہوتا تواس کی صف میں خواتین کثرت ہے موجود ہوتیں باوجود یکہ وہ طنز گوئی میں پد طولی رکھتی ہیں لیکن ان کی اکثریت حسِ مزاح ہے محروم ہوتی ہے لیکن چونکہ ریفیکٹری فالٹ ہے اِس لئے ان کواس سلسلے میں مور دِالزام نہیں تھُبرایا جاسکتا ہے۔ویسے بھی پاکستانی عوام کی اکثریت کےمعاثی حالات ایسے ہیں کہ خواتین خانہ گھر میں اور مروح صرات گھرہے باہر کولہوں کے بیل بے ہوئے ہیں اور کہیں کہیں تو دونوں ہی گھرے باہر گردش میں ہوتے ہیں کہ مہنگائی کے جن کو قابو کرسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں طنز کی زیادتی اور مزاح کی قلت ہے کیونکہ طنز گخی کی پیداوار ہےاور مزاح آسودگی کی ،اس لئے اس دور میں جولوگ طنز ومزاح لکھ رہے ہیں وہ قابل شخسین ہیں ،خصوصاً اس سلسلے میں خواتین کے جو چند نام نظرآتے ہیں ان کی خصوصی حوصلہ افزائی کرنی چاہیئے تا کہ دیگر اصناف یخن کی طرح طنز ومزاح میں بھی خواتین مردول کے شانہ بشانہ نظر آئیں۔ویسے بھی حکومت نے اپنے اقدامات سے طنز ومزاح کے بیشار نئے موضوعات پیدا کردئے ہیں۔طنز ومزاح ٹینشن کے اس دور کی اہم ضرورت ہے،اس کے باوجوداد بی سطح پراس کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے اور حکومتی سطح پرسو تیلے پن کی یہی وجہ ہے کہ کسی مزاح نگارکوآج تک کوئی اعلی ایوارڈنییں دیا گیا۔اگر کسی مزاح نگارکوکوئی اعزاز دیا بھی گیا ہے تو اس کی وجداس کے مزاح نگار ہونے کے بجائے اُس کی ذاتی اثر ورسوخ اورسیاس جلت پھرت ہے۔ رہی سمی کسربرقی میڈیانے پوری کردی ہے جبوں نے مزاحیہ مشاعروں کو بھانڈوں کی حیثیت دے دی ہے اور عید بقرعید پر مزاحیہ مشاعرہ کرا کر پھڑھوں شاعروں کو بلا لیتے ہیں اور معمعلی معاوضه ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔اس میں پچھ قصوران میں شریک ہونے شاعروں کا بھی ہے جو بھانٹہوں کی سی حرکتیں کر کے ان کی سوچ کو درست ثابت کردیتے ہیں حالانکه منخرے، بھانڈ اورطنز نگار میں ویسا ہی فرق ہوتا ہے، جو پھکڑ پن اورشائٹ شکفتہ کلام میں ہوتا ہے۔ بھانڈ اورمنخ رے بھی اپنی جگہ اہم ہیں اوران کی ضرورت سے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا لیکن ان میں اور مزاح نگار میں جوفرق ہے اسے کچو ظ رکھنا چاہیئے ۔ یا درکھیں کہ طنز ومزاح نگاری نہایت بنجیدہ کام ہاسورا سے سرانجام دینے والے اکثر نہایت بنجیدہ انسان ہوتے ہیں۔اس کی تصدیق کے لئے مشفق خواجہ، کمال احمد رضوی، ابنِ انشاء، ڈاکٹرشفیق الرحمٰن ،کرنل محمدخان ،مشاق احمد یوسفی وغیرہ کی اصلی زندگی پرنظر دوڑا ئیں ، بید حضرات عام انسانوں سے بھی زیادہ سنجیدہ نظرآتے ہیں۔ہم طنز ومزاح نگاروں کومبار کباد دیتے ہوئے ان کا کام پیش کررہے ہیں۔طنز ومزاح لکھنا بذات خود دشوار سہی لیکن صحت افزا مزاح لکستااس سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے لئے پھکو پن، نمائش اور عامیانہ بازاری زبان سے گریز کرنا پڑتا ہے۔مزید بیر کہ آپ کی مخلوق کی تخلیقی خامی (کنگڑا کا ناوغیرہ) کوطنز وتفحیک کا نشانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ بیاللہ کی صناعی پرطنز کےمترادف ہوگا جس کی بہرحال اجازت نہیں، ہاں کسی مخلوق کی خودساختہ ناہمواری پر طنز بھی کیا جاسکتا ہے اوراس کامطحکہ بھی اُڑایا جاسکتا ہے کین بہتریہی ہے کہ اس میں ہمدردی کا جذبه نمایاں ہو، نہ کہ دل آزاری کا۔اس کے ساتھ ساتھ شعائرِ اسلام کامطحکہ اُڑانا بھی غیر صحتندرویہ ہے جوانسان کو گناہ گار ہی نہیں، بعض صورتول میں دائر واسلام ہے بھی خارج کر دیتا ہے مثلاً اللہ، دوزخ، جنت، فرشتوں، مُر دوں، داڑھی یا کسی دینی معالمے کا نداق اُڑا ناوغیرہ۔ زبان وبیان کی غلطی تو بعض اوقات مزاح کے ذیل میں آجاتی ہے لیکن نظریاتی غلطی روحانی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے،اس لئے اس کا خیال رکھنا چاہئے۔ دوسروں کا خیال رکھیں اور طنز ومزاح میں کسی کی دل آزاری ہے بجیبی، اللّٰہ تگہبان۔

خاوی حمیں مجاہر





بطرس بخاري



کی۔ آخر میں نے خاموثی کوتو ڑا اور مرز اصاحب سے مخاطب ہو کر کہا ''مرز اصاحب ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟'' مرز اصاحب بولے ''بھٹی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔'' میں نے کہا ''میں بتا وَل حہیں؟'' کہنے گئے ''بولو۔''

میں نے کہا ''کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا؟ کوئی فرق نہیں۔ ہم میں اور حیوانوں میں۔۔ کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ! ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم میں شخ نکالنے میں بڑے طاق ہو۔ کہدو گے۔ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے۔ ان کے دم ہوتی ہے۔ تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اور وہ بالکل برابر ہیں۔ وہ بھی پیدل چاتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں۔ پچھ ہے تو کہو۔ بس چپ ہوجاؤ۔ تم کیا جواب ہے؟ جواب نہیں۔ پچھ ہے تو کہو۔ بس چپ ہوجاؤ۔ تم کیا جواب وہ اور اس دن سے کیلے چیل ہوں اور اس دن سے پیدل چل بھا ہوں اور اس دن سے پیدل چل رہا ہوں اور اس دن سے پیدل چل ہوں۔ اس کا تمہارے دن سے پیدل چل رہا ہوں اور اس دن سے پیدل چل ہوں۔ اس کا تمہارے دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ اور اس دن سے پیدل چل ہوں۔ اس کی پیدل چل ہوں کی پیدل چل ہوں۔ اس کی پیدل چل ہوں کی ہوں کی پیدل چل ہوں کی پیدل چل ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی پیدل چل ہوں کی ہ

''پیدل۔۔۔تم پیدل کے معنی نہیں جانے۔ پیدل کے معنی ہیں سینۂ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا

**ا ک** دن مرزاصاحب اور میں برآمدے میں ساتھ بعث ساتھ كرسيال ۋالے چپ جاپ بيٹھ تھے۔ جب دوی بہت پرانی ہوجائے تو گفتگو کی چندال ضرورت باتی نہیں رہتی۔اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہاری تھی۔ ہم دونوں اینے اینے خیالات میں غرق تھے۔مرزاصاحب توخدا جانے کیا سوچ رہے تھے۔لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پرغور کرر ہاتھا۔ دورسڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعدایک موٹرکارگز رجاتی تھی۔میری طبیعت کچھالی واقع ہوئی ہے کہ میں جب بھی کسی موٹرکار کو دیکھوں، مجھےزمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرورستانے لگتاہے۔ اور میں کوئی الی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانول میں برابر برابرتقسیم کی جاسکے۔اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے سے گزر جامے کہ گر دوغبار میرے چھیپیر وں ، میرے د ماغ ، میرے معدے اور میری تنمی تک پنج جائے تواس دن میں گھر آ کرعلم کیمیا کی وہ کتاب نکل لیتا ہوں جو میں نے ایف۔اے میں بڑھی تھی۔اوراس غرض ہے اُس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آجائے۔

میں کھے دریتک آبیں مجرتارہا۔ مرزا صاحب نے کھے توجہ نہ

طریقہ یمی رہاہے کہ ایک پاؤں زمین پررکھتا ہوں اور دوسرااٹھا تا ہوں۔ دوسرار کھتا ہوں پہلا اٹھا تا ہوں۔ ایک آگے ایک پیچیے، ایک پیچیے ایک آگے۔ خدا کی قتم اس طرح زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ حواس بیکار ہوجاتے ہیں۔ خیل مرجا تا ہے۔ آ دمی گدھے سے بدتر ہوجا تا ہے۔''

مرزاصاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھاس بے پروائی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پررونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ مندان کی طرف چھرلیا۔ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزاکو میری باتوں پریقین ہی نہیں آتا۔ گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں۔ یعنی میں کی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا ''اچھا مرزایوں ہی بھی ۔ دیکھوتو میں کیا کرتا ہوں۔''

میں نے اپنے دانت پکی کر لیے اور کری سے باز و پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرادیالیکن میرتے بسم کا میں زہر ملا ہوا تھا۔

جب مرزاسن کے لئے بالکل تیار ہوگیا تو میں نے چبا چباکر کہا "مرزامیں ایک موٹر کارخرید نے لگا ہوں۔"

یہ کہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔
مرز انچر ہولے ''کیا کہاتم نے؟ کیاخر یدنے لگے ہو؟''
میں نے کہا ''نانہیں تم نے۔ ایک موٹر کارخریدنے لگا
ہوں۔ موٹر کارایک الی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں،
بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو، اس لئے ہیں
نے دونوں لفظ استعال کردیئے۔ تا کہ تمہیں ہجھنے ہیں کوئی دفت
پیش نہ آئے۔''

مرزابولے "ہوں۔"

اب کے مرزانہیں میں بے پروائی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اُو پرکوچڑھالیں۔ پھرسگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹراس پررشک کریں۔

تھوڑی دیر کے بعد مرزابولے ''ہوں۔'' میں سوچا اثر ہور ہاہے۔ مرزا صاحب پر رعب پڑ رہاہے۔ میں چاہتا تھا، مرزا کچھ بولے، تاکہ مجھے معلوم ہو، کہاں تک مرعوب ہواہے لیکن مرزانے پھر کہا ''ہوں۔''

میں نے کہا ''مرزاجہاں تک مجھے معلوم ہےتم نے اسکول اور کالج اور گھریر دو تین زبانیں سیکھی ہیں۔اوراس کے علاوہ تہہیں کی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے۔ پھر بھی اس وقت تہمارا کلام ''ہوں'' سے آ کے نہیں بڑھتاتم جلتے ہو۔ مرزااس وقت تہماری جوزئی کیفیت ہے،اس کوعر بی زبان میں حسد کہتے ہیں۔''

مرزا صاحب کہنے گئے '' دنہیں یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خرید نے کے لفظ پرغور کررہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خرید نے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے خریدنا تو ایک ایسافعل ہے کہ اس کے لئے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبت کیے کرو بندوبت کیے کرو

کی بیکتہ مجھے بھی نہ سوجھا تھالیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا '' دھی اپنی کئی قیمتی اشیاء پھ سکتا ہوں۔''

مرزابولے ﴿ '' كون كون كى مثلاً؟''

میں نے کہا ''ایک تو میں سگریٹ کیس نے ڈالوں گا۔'' مرزا کہنے گئے '' چلو دس آنے تو یہ ہوگئے، باقی ڈھائی تین ہزار کا انظام بھی کی طرح ہوجائے توسب کام ٹھیک ہوجائے گا۔'' اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لئے روک دیا جائے۔ چنا نچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا۔ یہ بات بچھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا۔ آخراس نتیج پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس

مرزا بولے "میں تہیں ایک ترکیب بتاؤں ایک باکسیکل لےلو۔"

میں نے کہا ''وہ روپید کامسکلہ تو پھر بھی جوں کا توں رہا۔''



ہوئی جاتی ہے۔لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیاہے اور مجھ پر ثابت کر دیاہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں، مجھے معاف کر دو۔''

میری آگھوں میں آنسو کھرآئے، قریب تھا کہ میں مرزاکے ہاتھ ہوسد دیتا اورائے آنسوؤں کو چھپانے کے لئے اس کی گود میں مررکھا دیتا، لیکن مرزا صاحب کہنے لگے "واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوتی، میرے پاس ایک بائیسکل ہے، جیسے میں سوار ہوا، ویستے میں سوار ہوا،

میں نے کہا "مرزا، مفت میں نہ اول گا، یہ ہر گزنہیں ہوسکتا۔"

مرزا کہنے لگے ''بس میں اس بات سے ڈرتا تھا،تم حساس اشخے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارانہیں کرتے حالانکہ خدا گواہ ہے، احسان اس میں کوئی نہیں۔''

میں نے کہا '' خیر کھی بھی ہم کچے کچے اس کی قیت بتا دو۔''

مرزا بولے ''قیت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھیٹنے ہواور جس قیت پر میں نے خریدی تھی، وہ تو بہت زیادہ تھی

كبنے لگے "مفت \_\_\_"

میں نے حیران ہوکر یو چھا ''مفت وہ کیے؟''

کہنے گگے ''مفت ہی سمجھو۔ آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے۔البتہ تم احسان قبول کرنا گوارانہ کروتو اور بات ہے۔''

ایسے موقع پر جوہنی میں ہنتا ہوں، اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، اُیلتے ہوئے فواروں کی موسیقی، بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں بہنی ہنسا۔ اور اس طرح ہنا کہ کھلی ہوئی بانچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر والیس نہ آئیں۔ جب جھے یقین ہوگیا کہ یک گخت کوئی خوشخری سننے سے دل کی حرکت بند ہوجانے کا جوخطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا 'دی کس کا جوخطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا 'دی کس

مرزابولے "میرے پاس ایک بائیک کی پڑی ہے، تم لے ..."

میں نے کہا " پھر کہنا۔۔۔پھر کہنا!"

کہنے لگ "جمنی ایک بائیسکل میرے پاس ہے جب میری ہے، تو تمہاری ہے، تم لے لو۔"

یقین مائے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ شرم کے مارے میں پیسنہ پسینہ ہوگیا۔ چودھویں صدی میں ایس بےغرضی اورایٹار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کری سرکا کر مرزا کے پاس کرلی سجھ میں نہ آیا کہا پئی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔

میں نے کہا ''مرزا صاحب سب سے پہلے تو میں اس گتا خی اور درشتی اور بے ادبی کے لئے معافی مانگتا ہوں، جوابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی، دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرناچا ہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داددو گے اور مجھا پئی رحم دلی کے صدقے معاف کردو گے۔ میں ہمیشہ تم کو از حد کمینہ ممسک، خود غرض اور عیارانیان سجھتار ہا ہوں۔ دیکھوناراض مت ہو۔ انسان سے غلطی

- 11

اوراب تووہ اِتنے کی رہی بھی نہیں۔''

میں نے پوچھا ''تم نے کتنے میں خریدی تھی؟'' کہنے لگے ''میں نے پونے دوسوروپے میں لی تھی، کیکن اُس زمانے میں بائیسکلوں کا رواج ذرائم تھا، اس ل? ہے قیمتیں ذراز یادہ تھیں۔''

میں نے کہا '' کیابہت پرانی ہے؟''

بولے 'دنہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میر الز کا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا، اور اسے کالج چھوڑے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے، کین اِ تنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسکلوں سے ذرامختلف ہے، آج کل تو بائیسکلیں ٹین کی بنتی ہے۔ جنہیں کالج کے مرچر کے لونڈ سے ستی بچھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائیسکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔''

' و گرمرزالونے دوسوروپے تو میں ہر گرنہیں دے سکتا، اِسے روپے میرے پاس کہاں سے آئے، میں تو اس سے آدھی قیت بھی نہیں دے سکتا۔''

مرزا کہنے گگے ''تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگنا' ہوں،اول تو قیمت لیمانہیں جا ہتا لیکن۔۔۔''

میں نے کہا ''نہ مرزا قیت تو حمہیں لینی پڑے گی۔ اچھاتم یوں کرو میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں تم گھر جاکے گن لینا، اگر حمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کردینا، اب یہاں بیٹھ کرمیں تم سے سودا چکا وَں، بیتو کچھ دکان داروں کی بی بات معلوم ہوتی ہے۔''

مرزا بولے '' بھئی جیسے تمہاری مرضّی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیت وئیت جانے دولیکن میں جانتا ہوں کہتم نہ مانو گے۔''

میں اٹھ کراندر کمرے میں آیا، میں نے سوچا استعال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ مرزامیں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزااس پرمعرض نہ ہوا تھا، وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا تھا کہتم مفت ہی لے لو، لیکن مفت میں کیسے لے لول۔ آخر بائیسکل ہے۔ ایک سواری

ہے۔فٹوں اور گھوڑوں اور موٹروں اور تا تگوں کے زمرے ہیں شار
ہوتی ہے۔ بکس کھولاتو معلوم ہوا کہ جست و بودکل چھیالیس روپ
ہیں۔ چھیالیس روپ تو پچھٹھیک رقم نہیں۔ پنتالیس یا پچاس
ہوں، جب بھی بات ہے۔ پچاس تو ہونہیں سکتے۔ اور اگر پنتالیس
ہی دینے ہیں تو چالیس کیوں نہ دیئے جا ئیں۔ جن رقبوں کے آخر
ہیں صفر آتا ہے وہ رقبیں پچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں بس ٹھیک
ہیں صفر آتا ہے وہ رقبیں پچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں بس ٹھیک
ہیں اوپ دے دوں گا۔ خدا کرے مرز اقبول کرلے۔
باہر آیا چالیس روپے مٹھی میں بند کرکے ہیں نے مرزا کی
جیب ہیں ڈال دیئے اور کہا ''مرز ااس کو قیمت نہ بچھنا کیکن اگر
ایک مفلس دوست کی حقیری رقم منظور کرنا تہیں اپنی تو ہین معلوم نہ
ہوتو کل بائیس کی جھوڑی رقم منظور کرنا تہیں اپنی تو ہین معلوم نہ
ہوتو کل بائیس کل بجھوادینا۔''

مرزا چلنے گئے تو ہیں نے پھر کہا کہ مرزاکل ضرور صح ہی صح مجوا
دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے ہیں نے پھرایک دفعہ کہا ''کل صح
آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کردینا۔۔۔ خدا حافظ۔۔۔اور
دیکھو مرزا میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سجھنا۔۔۔
خدا حافظ۔۔۔اور تمہارا بہت بہت شکریہ، ہیں تمہارا بہت ممنون
موں اور میری گتاخی کو معاف کردینا، دیکھونا بھی بھی یوں ہی بے
تکلفی میں ہے۔۔ کل صبح آٹھ نو بج تک۔۔۔ ضرور۔۔۔
خدا حافظ۔۔۔'

مرزا کہنے گئے '' ذرااس کوجھاڑ پونچھ لینااور تیل وغیرہ ڈلوا لینا۔میر نے کو کر کوفرصت ہوئی تو خود ہی ڈلوادوں گا، ورنہتم خود ہی ڈلوالینا۔''

میں نے کہا ''ہاں ہاں وہ سب کچھ ہوجائے گا،تم کل بھیج ضرور دینااور دیکھنا آٹھ بجے تک ساڑھے آٹھ سات بجے تک بھیج جائے۔اچھا۔۔۔خداحافظ!''

رات کو بستر پر لیٹا تو بائیسکل پرسیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا۔ بیدارادہ تو پختہ کرلیا کہ دو تین دن کے اندر اندر اردگردی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھے ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہوسکا تو بائیسکل پرکشمیروغیرہ کی سیر کروں گا۔ صبح صبح کی ہوا خوری کے لئے

ہرروز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو شنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو تکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموثی کے ساتھ ہاتھی وانت کی ایک گیندگی مانندگز رجاؤں گا۔ ڈویتے ہوئے آفناب کی روشنی ہائیسکل کے چیکیلے حصوں پر پڑے گی تو ہائیسکل جگمگا اُٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اُڑ رہا ہے۔وہ سکرا ہٹ جس کا ہیں اوپر ذکر کرچکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی، بار ہادل چاہا کہ کہا ہوں اور ای وقت مرز اکو گلے لگالوں۔

رات کوخواب میں دعائیں مانگا رہا کہ خدایا مرزا بائیکل دینے پررضامندہوجائے۔ صبح اٹھاتواٹھنے کے ساتھ ہی نوکرنے یہ خوشخبری سنائی کے حضوروہ بائیسکل آگئی ہے۔ میں نے کہا ''اِسٹے سویرے؟''

نوکرنے کہا ''وہ تورات ہی کوآگئی تھی، آپ سو گئے تھے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی سے ڈھبریاں کنے کا ایک اوز ارتجی دے گیا ہے۔''

میں جیران تو ہوا کہ مرزاصاحب نے بائیسکل بھجوادیے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیالیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آ دمی نہایت شریف اور دیانت دار ہیں۔روپے لے لئے تقص تو بائیسکل کیوں روک رکھتے۔

نوکر سے کہا '' دیکھو بیاوزار پہیں چھوڑ جاؤاور دیکھو بائیسکل کوکسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو۔ اور بیدموڑ پر جو بائیسکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائیسکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤاور دیکھو، اے بھاگا کہاں جارہا ہے ہم ضروری بات تم سے کہدر ہے ہیں، بائیسکل والے سے تیل کی ایک کی بھی لے آنااور



### سهای "ارمغانِ ابتسام" اسمال جنوری کامع تا مارچ کامعی

Presented By: https://jafrilibrary.com

''حضوروہ تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔'' ''کیاوجہ ہے؟''

'' حضور ذھروں پرمیل اور ذیگ جماہے۔ وہ سوراخ کہیں چ ہی میں دب دبا گئے ہیں۔''

رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا۔ جس کومیرا نوکر بائیسکل بتار ہاتھا۔ اس کے مختلف پرزوں پرخور کیا تو اتنا تو ثابت ہوگیا کہ بیہ بائیسکل ہے کین مجموعی ہیئت سے میصاف ظاہرتھا کہ بل اور رہٹ اور چرخداور اس طرح کی ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہنے کو گھما گھما کروہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمدورفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنا نچرنوکر بولا ''حضوروہ تیل تو سب ادھراُدھر بہہ جاتا ہے۔ بھی میں تو جاتا ہی نہیں۔''

میں نے کہا ''اچھااو پراو پر ہی ڈال دور پھی مفید ہوتا ہے۔'' آخرکار بائیسکل پرسوار ہوا۔ پہلا ہی یاؤں چلایا تو ایسامعلوم مواجیے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چھٹا چھٹا کراپی مرضی کے خلاف زندہ ہور ہاہے۔گھرسے نکلتے ہی کچھتھوڑی می اتر انگ تھی اس پر ہائیسکل خود بخو د چلنے لگی کیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصول سے طرح طرح کی آوازیں برآ مد ہونی شروع ہوئی۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیں۔ جال۔ چوں کی قتم آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے سے سے نگلی تھیں۔ کھٹ، کھڑ کھڑ ۔ کھڑڑ کے قبیل کی آوازیں ٹرگارڈوں سے آتی تھی۔ چ۔ چرخ۔ چ۔ چرخ کی تتم کے سُر زنجیراور پیڈل سے نکلتے تھے۔زنچر ڈھیلی ڈھیلی تھی۔ میں جب بھی پیڈل پرزور ڈالٹا تھا، زنجر میں ایک انگرائی ی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑچڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہوجاتی تھی۔ پچھلا پہیر گھونے کےعلاوہ جھومتا بھی تھا۔ یعنی ایک تو آ گے کو چاتا تھااور اس کے علاوہ داہنے سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی حرکت كرتا تھا۔ چنانچ برڑك پر جونشان پڑجا تا تھااس كود كييركرايبامعلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کرنکل گیا ہے۔ مُدگار ڈ تھے تو سہی لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ان کا فائدہ صرف بیمعلوم ہوتا تھا

جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور بائیسکلوں والے ہے کہنا کہ کوئی گھٹیاسا تیل نددیدے۔جس سے تمام پرزے ہی خراب ہوجا ئیں، بائیسکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائیسکل باہر نکال رکھو، ہم ابھی کیڑے پکن کرآتے ہیں۔ہم ذراسیر کوجارہے ہیں اورد یکھوصاف کردینا اور بہت زورز ورسے کیڑا بھی مت رگڑنا، بائیسکل کا پائش گھس جاتا ہے۔''

جلدی جلدی چائے پی ، عنسل خانے میں بڑے جوش خروش کے ساتھ'' چل چل چنہیلی باغ میں'' گا تا رہااس کے بعد کیڑے بدلے، اوز ارکو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر ڈکلا۔

میں نے کہا ''بائیسکل؟ کس کی بائیسکل؟'' میں ہے استعمالی ہے استعمالی ہے گئے۔'' استعمالی ہے گئے۔'' استعمالی کے لئے۔'' میں نے کہا ''اور جو بائیسکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟''

کہنے لگا ''یہی توہے۔'' میں نے کہا ''کیا بگتاہے جو ہائیکل مرزاصاحب نے کل رات کو چیجی تھی وہ ہائیکل یہی ہے؟'' کہنے لگا ''تی ہاں۔'' میں نے کہا ''اجھا''اور پھراسے دیکھنے لگا ''اس کوصاف

> ''اس کورونتین دفعه صاف کیا ہے؟'' '' تو بیمیلی کیوں ہے؟'' 'نوکرنے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ ''اور تیل لایا؟'' ''ماں حضور لایا ہوں۔'' ''دیا؟''

كيون نبين كيا؟"

کہ انسان شال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہور ہا ہوتو ٹدگار ڈوں کی بدولت ٹائز دھوپ سے بچے رہیں گے۔

اگلے پیے کے ٹائر میں ایک بڑاسا پوندلگا تھا جس کی وجہ سے
پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لیحہ کھر کوز ور سے او پراُٹھ جاتا تھا اور میراسر
پیچھے کو یوں جھکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے بیچے
مارے جا رہا ہو۔ پیچھلے اور اگلے پیے کو ملا کر چوں چوں کھٹ۔
چوں چوں چوں بھٹ۔۔۔ کی صدائکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائیسکل
کی اور پرزے جو اب تک سور ہے تھے، بیدار ہوکر گویا ہوئے۔
کی اور پرزے جو اب تک سور ہے تھے، بیدار ہوکر گویا ہوئے۔
ادھراُ دھرکے لوگ چو تھے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں
سے لگالیا۔ کھڑڑ کھڑڑ کے بی میں پہیوں کی آواز جداسائی رہی تھی
لیمن چونکہ بائیسکل اب پہلے سے تیز تھی اس لئے چوں چوں
پھٹ، چوں چوں بھٹ کی آواز نے اب پچوں بھٹ، چچوں
پھٹ، کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائیسکل کی اُوقی افر بھی
نران کی گردا نیں دہرار ہی تھی۔

اس قدر تیز رفتاری بائیسکل کی طبع نازک پرگران گزری۔
چنانچیاس میں کی لخت دو تبدیلیاں واقع ہوگئیں۔ایک تو ہینڈل
ایک طرف کو مڑگیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ میں جاتو سامنے کور ہا تھا
لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔اس کے علاوہ بائیسکل
کی گدی دفعتۂ چھائج کے قریب نیچ بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب پیڈل
چلانے کے لئے میں ٹائگیں او پر نیچ کر دہا تھا تو میرے گھٹے میری
تھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ کمرد ہری ہوکر باہر کونگی ہوئی تھی اور
ساتھ ہی اگئے ہیے کی اٹھی کیلوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھار ہا تھا۔
ماتھ ہی اگئے ہو جانا از حد تکلیف دہ ٹابت ہوا۔اس لئے میں
نے مناسب بھی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کرلوں۔ چنانچہ میں نے
بائیسکل کو ٹھہرا لیا اور نیچ انزا۔ بائیسکل کے ٹھہر جانے سے یک
لخت جیسے دنیا میں ایک خاموثی سی چھاگئی۔ایسا معلوم ہوا جیسے میں
نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، پچھ بینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ
کسی رمیل کے اشیشن سے نکل کر باہرآ گیا ہوں۔ جیب سے میں
نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، پچھ بینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ

سوار ہو گیا۔

وس قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب کے ہینڈل کیک گخت نیچا ہوگیا۔ اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھراہ نچی ہیں۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا، تمام ہو جھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کوتصور کریں تو آپ معلوم ہوگا کہ میں دُور سے ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ جھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آگیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کوئنگھیوں سے دیکھتا جاتا تھا۔ یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مرم مرکز کرد کھنے لگتا تھا لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا بہت کیا عث نہ ہو۔

پینڈل آو نیچا ہوبی گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیچی ہوگی اور میں ہمدتن زمین کے قریب پینچ گیا۔ایک ٹڑے نے کہا۔
''دیکھویہ آدمی کیا کررہاہے۔'' گویا اس بدتمیز کنزدیک میں کوئی کرتب دکھارہا تھا۔ میں نے اثر کر پھر ہینڈل اور گدی کو او نچا کیا۔
لکین تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہوجاتا۔ وہ لمحے جن کے دوران میں میراہا تھا ورمیراجسم دونوں ہی بلندی پر واقع ہوں، بہت ہی کم شے اوران میں بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب کہ گدی سے قدرے او پر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل بیشتا بلکہ جسم کوگدی سے قدرے او پر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا ہو جو پڑجا تا کہ وہ نیچا ہوجا تا۔

جب دومیل گزر گئے اور بائیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر با قاعدگی افقیار کرلی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے چے کسوا لینے چاہئیں چنانچہ بائیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائیکل کی کھڑ کھڑ سے دوکان میں جتنے لوگ کام کررہے تھے، سب کے سب سراٹھا کرمیری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کرکے کہا ''ذرااس کی مرمت کرد ہے تھے۔''

ایک مستری آ گے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بیدردی سے تھوک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب میں نے کہا ''ہاں،وہ بھی ٹھیک کردو۔'' کہنے لگا ''اگرآپ ہاتی چیزیں بھی ٹھیک کرالیس تواچھا ہو۔'' میں نے کہا ''اچھا کردو۔''

بولا ''یول تھوڑا ہوسکتا ہے۔ دس پندرہ دن کا کام ہےآپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائے۔''

"اور پینے کتنے لوگے؟"

كہنے لگا "بس چاليس روپي لكيس كے\_"

ہم نے کہا'' بس جی جوکام تم سے کہاہے کر دواور باقی جارے معاملات میں دخل مت دو۔''

تھوڑی دیر بعد ہینڈل اور گدی پھراو نچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا ''میں نے کس تو دیا ہے لیکن چیج سب تھے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔''

میں نے کہا "برتمیز کہیں کا، تو دوآنے پیسے مفت میں لے رہ"

بولا "جناب آپ کو بائیسکل بھی مفت میں ملی ہوگی، یہ آپ کے دوست مرزاصاحب کی ہے نا؟للّو یہ وہی بائیسکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کولائے تھے۔ پہچانی تم نے؟ بھی صدیاں ہی گزر گئیں کیکن اس بائیسکل کی خطاء معاف ہونے میں نہیں آتی۔"

میں نے کہا ''واہ مرزاصاحب کے لڑکے اس پرکالج آیا جایا کرتے تھے اوران کو ابھی کالج چھوڑے دوسال بھی نہیں ہوئے۔'' مستری نے کہا ''ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزاصا حب خود جب کالج میں پڑھتے تھے توان کے پاس بھی تو یہی بائیسکل تھی۔'' میری طبیعت بیین کر کچھ مردہ ہی ہوگئی۔ میں نے بائیسکل کو ساتھ لئے آہتہ آہتہ پیدل چل پڑا۔لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔اس بائیسکل کے چلانے میں ایسے ایسے پھوں پرزور پڑتا تھا جوعام بائیسکلوں کو چلانے میں استعال نہیں ہوتے۔اس ل? ب ٹانگوں اور کندھوں اور کمراور بازوؤں میں جا بجادرد ہور ہاتھا۔مرزا

### جاڑا اور تبادلہ

بیری صاحب کا سفارش کرنے کا بھی اپنائی انداز تھا۔جن دنوں کشمیری لال ذاکر گوڑ گاؤں میں ڈسٹر کٹ ایجوکیشن افسر تصفريدآ باد كے ايك كرلز اسكول ميں ايك ڈرائنگ ماسر تھے اوراسی اسکول میں ان کی بیوی بھی پنجابی پڑھاتی تھی۔ان دونوں نے اسکول کی پرٹیل کو بہت تنگ کررکھا تھا۔ اُنہیں بلاکر ذا کرصاحب نے بہت سمجھایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ر کہا کو تک کرتے رہے۔اس پر ذا کرصاحب نے اُن میاں بیوی کوفا صلے پرالگ الگ اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیا۔ اُس ماسٹر نے کسی طریقہ سے بیدی صاحب تک رسائی حاصل کرلی۔ اوران سے ذاکرصاحب کے نام سفارشی چھی لینے میں کامیاب ہوگیااوروہ چھی لے کرذا کرصاحب کے پاس پینچ گیا۔لفافے یر ہاتھ سے لکھے ہوئے ایڈرلیس سے بی فراکر صاحب نے بیچان لیا کہ بیدی صاحب کا خط ہے۔لفافہ کھول کر بڑھا تواس پر لکھا تھا'' بیمیاں بیوی اِس وقت بڑی پریشانی میں ہیں،آگئے والے جاڑے کے پیش نظر انہیں اکٹھا کردیجے اور ان کی وعائين حاصل سيجيهـ''

خط پڑھ کر ذاکر صاحب مسکرائے تو ڈرائنگ ماسٹر نے بڑی جرأت کرکے پوچھا ''سرکیالکھاہے۔''

'' آپ کے فائدے کی بات ہے آپ جائے۔'' ذاکر صاحب نے جواب دیا اور فائل نکال کر ان میاں بیوی کو فرید آباد سے قریب ایک اسکول میں ان کے ٹرانسفر کے آرڈر جاری کردیے۔

حالات كا اندازه لكاليا بي كين پهر بھى جھے يو چھنے لكا "د كس كس پرزے كى مرمت كرائے گا؟"

میں نے کہا ''برے گتاخ ہوتم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے بس اور کیا؟ ان کومہر مانی کر کے فوراً ٹھیک کرواور بتاؤ کتنے پلیے ہوئے؟'' مستری نے کہا '' ٹدگارڈ بھی ٹھیک نہ کردوں؟''

### جرائم کی نوعیت

ہندوستان کے سابق ہوم منسٹر کیلاش ناتھ کا محجو کی صدارت میں مشاعرہ ہور ہاتھا۔علامہ انور صابری جب اسلیج پرآئے تو کلام پڑھنے سے پہلے فرمانے لگے ''وقت وقت کی بات ہے، میں اب تک وہی کا وہی شاعر ہوں اور کا محجو صاحب وزیر بن گئے ہیں، حالا تکہ انگریزوں کے دور حکومت میں ہم دونوں ایک ہی جیل میں رہ چکے ہیں۔''

كنورصاحب فورأجمله چست كيا "دليكن جرائم جداجدا تھے۔

میں نے کہا '' کھر کیا؟ کھرچلائے گا اور کیا؟'' دکا ندار بولا '' اچھا؟ ہوں۔ خدا بخش ذرا یہاں آنا۔ بیہ بائیسکل بکنے آئی ہے۔''

کہنےلگا '' تین روپے دوں گااس کے۔'' میراخون کھول اٹھااور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کا بچنے گے۔ میں نے کہا ''اوصنعت وحرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھا پنی تو بین کی پروانہیں لیکن تونے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جوصد مہ پہنچایا ہٹا دیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہوجاتا اور جنون کی حالت میں پہلے حرکت مجھ سے بیسرز د ہوئی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری، ہے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا کی بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کی نا پاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چنا جلاکراس میں زندہ جل کر مرجاتا۔

میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہوسکے اب اس بائیسکل
کو اونے پونے دامول میں چ کر جو وصول ہواای پر صبر شکر
کروں۔ بلا سے دس پندرہ روپیہ کا خسارہ سہی۔ چالیس کے
چالیس روپے تو ضائع نہ ہول گے۔راستے میں بائیسکلوں کی ایک
اوردکان آئی وہاں شہر گیا۔

دُکاندار بڑھ کرمیرے پاس آیالیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ عربجر کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی جھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا لکلا کہ یہ 'با میسکل' کے ہے۔ دکاندار کہنے لگا ''پھر؟''

میں نے کہا ''لوگے۔'' کہنے لگا ''کیامطلب؟'' میں نے کہا ''بیچتے ہیںہم۔''

دکا ندار نے مجھے ایسے نظر سے دیکھا کہ مجھے بیمسوس ہوا مجھ پر چوری کا شبہ کررہا ہے۔ پھر بائیسکل کودیکھا۔ پھر مجھے دیکھا، پھر بائیسکل کودیکھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ بیس کرسکتا آ دمی کون سا ہے اور بائیسکل کون سی ہے؟ آخر کار بولا ''کیا کریں گے آپ اس کونچ کر؟''

ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا ''کیاتم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جوروپے مجھے وصول ہوں گےان کا مصرف کیا ہوگا؟''

کہنے لگا ''وہ تو ٹھیک ہے گرکوئی اس کولے کر کرے گا کیا؟'' میں نے کہا ''اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا۔'' کہنے لگا ''اچھاچڑھ گیا۔ پھر؟''

ہاں کے لئے میں مجھے قیامت تک معاف نہیں کرسکتا۔ " بیہ کہ کرمیں بائیسکل پرسوار ہوگیا اورا ندھادھندیا ؤں چلانے لگا۔ مشكل سے بين قدم كيا ہوں گا كه مجھے اليامعلوم ہوا كہ جيسے زمین یک لخت اچھل کر مجھ ہے آگی ہے۔ آسان میرے سر پر ے ہٹ کرمیری ٹانگوں کے ج میں سے گزر گیا اور ادھر أدھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پراس بے تکلفی سے بیشا ہوں، گویابڑی مدت سے مجھےاس بات کا شوق تھاجو آج پورا ہوا۔ اردگرد کچھلوگ جمع تھے جس میں ہے اکثر بنس رہے تھے۔سامنے د کان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی نا کام گفت وشنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گردوپیش پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائیسکل کا اگلہ پہیہ بالکُل ہوکراڑھکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پیچا ہے اور باقی سائنکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کوسنجالا ۔جو پہیدالگ ہوگیا تھا ان کوایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائیسکل کوتھاما اور چل گھڑا ہوا۔ بيركض ايك اضطرارى حركت بقمى ورنه حاشا دكلاوه بإئيسكل مجصے هرگز اتنى عزيز نبقى كديش اس كواس حالت بيس ساتھ ساتھ ليے پھرتا۔ جب میں بیسب کچھاٹھا کرچل دیا تو میں نے اپنے آپ ے یو چھا کدیتم کیا کردہ ہو، کہاں جارہ ہو؟ تمہارا ارادہ کیا

ہے۔ میدو پہنے کا ہے کو لے جارہے ہو؟

سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا۔ فی الحال تم
یہاں سے چل دو۔ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ سراونچار کھو
اور چلتے جاؤ۔ جوہنس رہے ہیں، انہیں ہننے دو، اس قتم کے بیہودہ
لوگ ہرقوم اور ہر ملک ہیں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا۔ محض
ایک حادثہ۔ بس دا کمیں با کمیں مت دیکھو۔ چلتے جاؤ۔

یوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی "بس حضرت خصہ تھوک ڈالیئے۔" ایک دوسرے صاحب بولے "کچھے مزا چکھاؤں ماحب بولے "کچھے مزا چکھاؤں گا۔" ایک والداپنے گخت جگری انگلی پکڑے جارہے تھے۔ میری طرف اشارا کرکے کہنے گئے "دویکھا بیٹا یہ سرکس کی بائیسکل طرف اشارا کرکے کہنے گئے "دویکھا بیٹا یہ سرکس کی بائیسکل

ہے۔اس کے دونوں پیے الگ الگ ہوتے ہیں۔''

لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دُورنگل میں۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میراول جو کیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میراول جو کئی گھنٹوں سے حکمش میں چھ و تاب کھار ہاتھا، اب بہت ہاکا ہوگیا تھا۔ میں چلتا گیا چتی کہ دریا پر جا پہنچا۔ بل کے او پر کھڑ ہے ہوکر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کرکے اس بے پروائی کے ساتھ دریا میں چھینک دیا جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈ ال ہے۔ اور والی شیم کوروانہ ہوگیا۔

سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا۔ درواز اکھٹکھٹایا۔مرزا بولے ''اندرآ جاؤ۔''

میں نے کہا '' آپ ذرا باہر تشریف لایے۔ میں آپ جیسے خدار سیدہ بزرگ کے گھر وضو کئے بغیر کیسے داخل ہوسکتا ہوں۔'' باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوز ارائن کی خدمت میں پیش کئے جوانہوں نے بائیس کل کے ساتھ مفت ہی مجھ کوعنایت فرمائے تتے اور کہا ''مرز اصاحب آپ ہی اِن اوز ارسے شوق فرمایا کیجے میں اب اِن سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔''

کے گھر پیچنی کرمیں نے پھرعلم کیمیا کی اُس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جومیں نے ایف۔اے میں پڑھی تھی۔

### جھنم کی زبان

جن دنوں جوش ملیح آبادی ماہ نامہ 'آجکل' کے مدیراعلی ہے، اُن کے دفتر میں اکثر شاعروں ، اد یبوں اور مداحوں کی بھیڑ گی رہتی تھی۔ایک مرتبہ پنڈت ہری چنداختر ، عرش ملسیانی ہمل سعیدی ، جگن ناتھ آزاد، بیدی صاحب اور مانی جائسی ، جوش صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ اِدھراُ دھرکی با تیں ہور ہی تھیں کہ پنڈت جی نے بیدی صاحب کو پنجائی زبان میں مخاطب کیا۔ جوش صاحب نے فورا اُوک کرکہا کہ پنڈت جی بیاتو جہنم کی زبان ہے۔ بیدی صاحب نے فورا گزارش کی ''تو پھر جوش صاحب آپ بیدی صاحب نے فورا گزارش کی ''تو پھر جوش صاحب آپ بیدی صاحب نے بیزبان سیکھنا شروع کردیں تا کہ آپ کوآخری



ہے بجتی سنائی دیتی ہے۔

پھر میں بیسو چنے لگتا ہوں کہ آخرابیا کیوں ہے کہ کچھ تکلیف ده باتیں روز یا اکثر ہی کیوں ہوتی ہیں اورخوشگوار باتوں کو بار بار ہونے سے کیا موت پر تی ہے؟ پھرخودکواس ڈھنگ سے سمجھاتا ہوں کے "صاحب بس يول مجھ سے كہ كچھ نہ كچھ چيزيں اكثر گرول میں روز ہوتی ہیں جیسے ملنسار لوگوں کے گھروں میں روز کوئی نہ کوئی کوئی مہمان آ کے پڑجاتا ہے یا جیسے کچھسلگتے ملکتے لوگوں کے بدن میں روز ہی صبح سے کوئی نہ کوئی در دجنم لے لیتا ہے اور وہ یہاں وہاں جسم کے کسی کسی نہ کسی جھے پیہ ہاتھ رکھے ہمیشہ درد سے کراہتے سنے جاتے ہیں تو عین اس طرح بیسوال اٹھنا آپ کے اینے گھر کی چھوٹی سی دنیا کامقوم ہے اوراس پیصبر کرنے کے سوااور کوئی جارہ نہیں لیکن مجھی مجھ خود کو سمجھانے کی میہ کوشش بے سود بھی رہتی ہے۔۔۔ کیونکہ میروہ دائی بلکہ قائی مسئلہ ہے کہ جوروز ہی چڑاؤنا کیئے دیتا ہے اور مجھے بے طرح ڈستا ہے اور بیگم بھی تازہ دم ہوکے مرضح میرے مین سامنے اسے اس سوالی موریے بیآ کے ڈٹ جاتی ہیں اور بلا ناغد گفتگو کی پٹاری کھول کے اس سوال کا ناگ برآ مد كرتى ہیںاور پھر پین تا دیر بجتی رہتی ہے کہ'' بتائے آج کیا ایکا کیں۔'' ویسے بدمسئلہ ایک میرے گھرہے ہی مخصوص نہیں کیونکہ پہیٹ

ا کر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کا ننات کا سب سے اہم سوال کیا ہے تو نہ تو میں آسان ور عین کے وجود کی بابت بوج حجانے والے کسی سوال کی جانب اشارہ کروں گا اور نہ ہی انسانی فطرت کے اسرار کے بارے میں کسی سوال کا حوالہ دوں گا۔۔۔ گوبیسوال بھی خاصےاہم ہیں کیکن اِنے اہم پھر بھی نہیں نہیں جتنا کہ بیسوال کہ " بتا تین آج کیا پکا تین 'اور بیسوال میرے گھر میں کہ جے میں اپنی کا ئنات کہتا ہوں، تقریباً روز ہی الهتا ہےاور بلاناغدوبا قاعدگی سے صبح ابھی جبکہناشتہ جاری ہی ہوتا ب، ييكماس سوال كالمتصور اليئ مير برس بدآ موجود موتى بين-اكثر تومين چپ چاپ نكل بھا كتا ہول ليكن بھى بھى نكل بھا گئے كے بھى رہتے مسدود ہوتے ہیں كيونك محض ڈيڑھ فٹ كے فاصلے په وه متھوڑ ابدست موجود ہوتی ہیں اور وہ پیہتھوڑ ااس وفت تک . برساتی رہتی ہیں کہ جب تک اُن کی سانس پھول نہیں جاتی یاوہ یہ سوال ہی بھول نہیں جا تیں۔۔لیکن بعد میں یاد آتے ہی پھر اسی سوال کا ہتھوڑ الیئے آ دھمکتی ہیں اور مجھے درست طور پہ یوں لگنےلگتا ہے کہ مسئلہ کھانا یکانے سے زیادہ مجھے پکانے کا ہے کیونکہ اُن کے چلے جانے کے بعد میرے دل حزیں سے اور منہ سے ولی ہی مرت انگیزسیٹ لکتی ہے کہ جیے خوب پکائی کے بعد پریشر کر میں

توسب کے جسمانی سامان کالازمی حصہ ہے اور اسی لیئے اس سوال کا ہتھوڑا بھی روز ہی ہرا لیے شریف صاحب خانہ کے سر پہتم کے برستا ہے کہ جو گھر میں ناشتے کی فاش غلطی کرتا ہے کیاں جولوگ اس سوال سے بیچنے کے لیئے ناشتے سے قبل ہی وفتر کے نام پہتھی نکل موال سے بیچنے وقت ہی حرام کردی جاتی ہے اور وہ اس سوال سے بی پھر بھی نہیں سکتے ۔۔۔ اس سوال سے ناواقف لوگ جو کہ محض کنوارے ہی ہو سکتے ہیں یا پھر ایک فو بت تک بینی عام کے بعد ہی طلاق یا ریڈا پے کی نو بت تک بینی جانے والے (کیونکہ عموم کی بیات کے اجد ہی طلاق یا ریڈا پے کی نو بت تک بینی جانے والے (کیونکہ عموم کی بیات کے اجد ہی طلاق یا ریڈا پے کی نو بت تک بینی جانے کا مرانے کا کرانے کا کریٹیں لیا جاتا کہ اپنادل اور کھانا دونوں جلائے گی )۔

إس سوال والےمعاملے میں عجب ستم یہ ہے کہ بظاہر تو بیہ سوال کوئی ایسا خاص محمبیر معلوم بھی نہیں ہوتا بلکداس طرح کے سوال میں تو مخاطب کی عزت افزائی کا پہلوچھیامعلوم ہوتا ہے۔۔ لیکن اس استفسار کی چیمن ،اس کی حدت اور شدت کا احوال وہی لوگ جانتے ہیں کہ جوایک عدد بیوی کے حامل ہیں اور روز بی اس سوال کی سولی چڑھائے جاتے ہیں۔کوئی مرد اس سوال کا سیح جواب دے پائے، یہ کچھ یقینی بھی نہیں خواہ وہ آخری درجے کا ایک صلح جواور مسكين ساشو هربى كيول نه هو كيونكه ال مسكل مين صرف جواب دینایی ضروری نہیں سمجھا جاتا بلکہ اِس جواب کوبیگیم کی طرف ہے شافی و کافی باور کر لینے کی سندمل جانا بھی لازمی ہے اور یوں بیگیم کا درجه ٔ اطمینان تک پینی جانا ہی گلوخلاصی کی واحد شرط ہے۔ میں دنیا بھر کی بات نہیں کرتا الیکن مجھے اپنی کا ننات کےسب سے براے مسئلے کو پوری ولج علی و کھل تندہی سے حل کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ بیگم اس کے حل ہونے تک بیر پیموجودرہتی ہیں اوراس سچائی سے تو ہر وہ خض واقف ہے کہ جو بھی نہ بھی خود طالبعلم رہ چکا ہو کہ کوئی ذہین سے ذہین طالبعلم بھی امتحان میں پرچید کا وہ سوال ڈھنگ سے حل نہیں کرسکتا کہ جب اس دوران فشمگیں سی صورت لیئے کوئی ممتحن اس کے سرید ہی کھڑا رہے اور پھر بیسوال بھی تو وہ ہے کہ جس کے جواب میں نقل کی سہولت بھی موجودہیں۔

اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ بیگات کے اس روز مرہ کے سوال کہ'' آج کیا تیا کیں' کے نتیج میں ان کی پکائی کا ممل کچن سے زیادہ کچن کے باہر سرانجام پا تا ہاور کھانا پکنے سے بہت پہلے ہی ہم جیسے شو ہر حضرات ضرور پک جاتے ہیں لیکن دوسری بیگات کی طرح چونکہ میری بیگم کے لیئے بھی بید مسئلہ کی عالمی مسئلے سے بھی نیا چوہ ہوتا ہے چنا نچہ وہ مجھے اس میں کھینچ لینا عین ضروری بلکہ لازمی بھی ہیں۔ میں اپنی کی کوشش ضرور کر تا ہول کہ ان کے اس میں کھینے بینا میں ان کے اس 'دمعمولی' سے سوال کا کوئی جواب ایک آ دھ گھٹے ہی میں دے سکول کیکن میراصراور میری بصیرت روز ہی اس آزمائش میں دے سکول کیکن میراصراور میری بصیرت روز ہی اس آزمائش کا شکار رہتی ہیں۔ آھیئے آج آج آپ کو بھی اس کی ایک جھلک دکھا تا

سیدو یکھیئے، سیمیرے گھر کا کسی ایک دن کا صبح کا روٹین منظر نامہ ہے اور حسب معمول میری بیٹم نے اس وقت مجھے چاروں طرف سے گھیرلیا ہے اور یہی سوال کسی پھر کی طرح مجھے کھینچ مارا ہے اور میں بدحواسی میں اِدھراُدھر دیکھ رہا ہوں لیکن بدحواسی کو چھیانے اور پراعتا دنظر آنے کے لیئے میں بیٹھے بیٹھے ٹانگ ہلا تا چھیانے اور پراعتا دنظر آنے کے لیئے میں بیٹھے بیٹھے ٹانگ ہلا تا ہے اور اس پررکھی چائے کی پیالی فرش پہر پرٹی ہے اور پھر بیمنظر نامہ میری بیکھی کی صفات کو بیان کرنے سے عاجز الفاظ کے تابر توڑ استعمال اور شور سے جیسے ایکا یک بھرساجا تا ہے۔صاف صفائی ہوجانے اور میری ہجو میں گئی بیانات دے تھیے اور میرے اردگرد ہوجانے کے بعد بیمنظر نامہ و ہیں سے جڑ جا تا ہے کہ جہال کے دیمیاں سے گر پڑنے والا سب سامان دور کردیئے جانے کے بعد بیمنظر نامہ و ہیں سے جڑ جا تا ہے کہ جہال

"ارے اتنی دیر کیوں لگا رہے ہوسیدھی طرح کیوں نہیں بنادیتے کہ آج کیا کیےگا؟؟ بیگم نے غرانا شروع کردیا تھا۔
کسی بڑے جھگڑے سے بیچنے کے لیئے میں حب عادت پہلے تو یہ کہہ کرجان چھڑانے کی فوری تدبیر کاسہارالیتا ہوں اور بڑی فیاضی سے کہدا ٹھتا ہوں" جو بی چاہے پکالؤ" لیکن اکثر بیرچال کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ادھرسے جواب میں بیارشاد ہوتا ہے کہ

''چلوآج کھانے کورہے ہی دیتے ہیں۔''جس پیمیرے ہاتھ پیر چھول جاتے ہیں کیونکہ میں بھوک کا بہت کیا ہوں اور بیڈ رہنے دیں'' والے الفاظ گویا صور اسرافیل معلوم ہوتے ہیں، تب میں بنتيي نكال كے كہتا ہوں كە " آج آلوگوشت يكالو" \_\_\_\_! '' لیکن وه تو گزشته ہفتے ہی پکا ما تھا۔۔۔''

میں ایسے موقع پیاپے جڑے جینچ لیا کرتا ہوں تا کہ شروع ہی میں کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جومیری نا گواری بالکل واضح کردے، باوقارنظرآنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں إدهرسے أدهر نظر كھما تا ہول پھر حبیت كى طرف د يكيتا ہوں اور پھر بے بس نظر کھڑکی کی طرف جاتی ہے پھرکہیں سے کوئی اشارہ یا مدد نه ملنے یہ بے بس ہو کے کند ھے اچکا کے کہتا ہوں'' بھٹی کچھ بھی پکا

" کچھ بھی۔۔۔! بیکونی وش ہے بھلا کچھ بھی؟" بیگم نے گویامیری نقل ا تاری\_

''احیحا چلودھوئیں والی مرغی بنالو'' میں نے دانت نکا لے۔ جس چیز کے دام گرے ہوں اسے پکوانے میں ہمیشہ بڑی مسرت یا تا ہوں۔

''ووتو گزشتہ ہفتے وس بارہ دن پہلے ہی کی تھی'' بیگم نے یاد ولامايه

'' تو چلواروی گوشت بنالؤ' میں نے ایک اور تجویز پیش کی۔ "اسے تو گھر کے صرف آ دھے ہی لوگ کھاتے ہیں!" بیگم نے تاویل پیش کی۔

"نہاری بنالو!!" میں نے چک کے کہا "وه ابھی چاردن پہلے ہی بی تھی" بیگم نے وضاحت کی۔

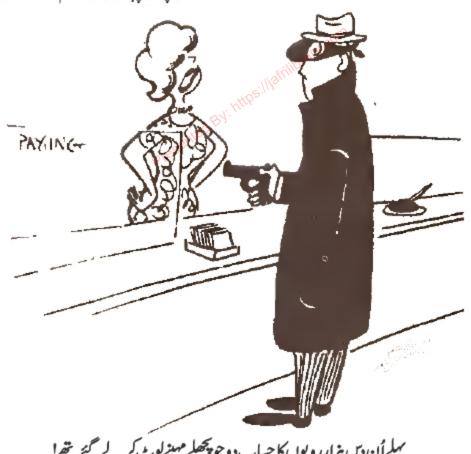

يبلے اُن دس ہزاررو پوں كاحساب دوجو پچھلے مہينے لوٹ كرلے گئے تھے!

11 سهای "ارمغانِ ابتسام" جنوری بحامع تا مارچ بحامع

" اخاه ـــ پائے بہت لذیذ بناتی ہوتم، آج ہوجائیں پھر پائے؟" میں نے تعریف کے رہتے جان چھڑانے کی کوشش کی۔

'' خدا کا خوف کریں۔۔۔اتنا کولیسٹرول ہوتا ہے اس میں ، اور آپ کا توبلڈ پیشر بھی ہائی رہتا ہے'' بیٹم نے جیسے میڈیکل کی کتاب ہی کھول لی۔

''اچھا چھلی لے آؤں؟'' میں نے گویا صدبی کردی۔ ''اتی گرمی میں؟اور پھرآپ کو چھلی کی پیچان بھی کہاں ہے؟ مچھلی کے نام پہ جو شے آپ لاتے ہیں وہ ہوتی تو مچھلی کی شاہت والی بی ہے لیکن پیچانی بڑی مشکل سے جاتی ہے پھر چھانٹ کر پوری کوشش کر کے ایسی افلاطون مچھلی لاتے ہیں کہ کٹر سے فکر سے گوشت مکمل ناپید ہوگیا ہو بس کا نوں کا انبار بی رہ گیا ہو جیسے۔۔۔آپ کی لائی چھلی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ پکتے ہوئے ہاس گلی کے آخر تک جاتی ہے۔۔۔ میں اسے جیسے بی کڑھائی میں ڈالتی ہوں دائمیں ہائمیں کے گھروں سے نجانے کتے لوگ کھانے اور برزیزانے لگتے ہیں۔''

شرمندگی کا بیر طولانی بیان بهت دیر جاری روسکتا تھا اگرییں موضوع فوراً ہی نہ بدل دیتا " کیوں بیگم ۔۔۔ چکن کڑھائی اچھی سیگی نائ"

'' پچھلی بار بنائی تھی تو زیادہ مزانہیں آیا تھا آپ کو۔۔۔ایک بار بھی تعریف نہیں کی تھی آپ نے جبکہ ہمیشہ بہت تعریف کرتے تھے پہلے۔۔۔!''

"نواس ہے کیا ہوا؟"

''میں نے تو بڑی شرمند گی محسوس کی تھی اور قتم کھا لی تھی کہا ب ایک برس سے پہلے نہ بناؤں گی چکن کڑھائی''

" آخرایک برس ہی کیوں؟"

'' تا کہاس کا کھویا ذا گفتہ بحال ہوجائے اور پرانے والے کی یاد بھول جائے۔''

''احچھا بریانی بنالو۔۔۔یا پھر۔۔۔قورمہ بھی ہوسکتا ہے۔'' میں منمنایا۔

'' آخر کیوں یہ بار باربریانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ؟ جب دیکھو بریانی! ابھی اس مہینے ہی اپ؟ جب دیکھو بریانی! ابھی اس مہینے ہی چارشادی ولیموں میں یہی بریانی اور قورموں پہ تو بڑھ کے ہاتھ صاف کیا ہے آپ نے۔'' بیگم نے ہاتھ نچائے۔ ''اچھا تو کوئی سبزی ہی بنالو۔''

"مثلاً \_\_\_!"

ور کی کا بیندی ایدم تھیک رہے گا!" مجھے جیسے راہ سو جھ گئی ۔ ا۔

شادی کے سات ماہ بعد میں ملک سے باہر چلا گیا۔ تین ماہ بعد جھے خبر لی کہ اللہ تعالیٰ نے جھے بیٹا عطافر مایا ہے۔ میں بہت خوش تھااہ راللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا۔

پہنچا تو نقشہ ہی تبدیل ہوچکا تھا۔ بہت سے نئے لوگ ، نئ شکلیں تھی۔ محلے کے بچوں کے لیے چاکیش لے کر آیا تھا جو گلی میں ہی باغما شروع کر دیں۔

پہنچا تو نقشہ ہی تبدیل ہوچکا تھا۔ بہت سے نئے لوگ ، نئ شکلیں تھی۔ محلے کے بچوں کے لیے چاکیش لے کر آیا تھا جو گلی میں ہی باغما شروع کر دیں۔

چاکیش ختم ہونے پر گھر چلا تو ایک بچے دیم میرے پیچھے بچھے گھر آ گیا۔ میں نے اسے کہا '' بیٹا چاکلیش توختم ہوگئی ہیں اپنے گھر جا دَ۔'' اِستے میری بیٹم سامنے

ہے آگئی۔ خبر یوں اچا تک بچھے کھے کہ کو دونگ روگئی اور خوشی ہے رونا اور بتائے گئی کہ پیٹم ہاراتی بیٹا ہے جے جانے کا کہ رہے ہو۔ میں بہت خوش ہوا

چوما ، پیار کیا جینے کو۔ پہلی بار جود یکھا تھا بچھے اس لئے بجائے ابو کے بچھے انگل کہنے لگا۔ کھلونے چیزیں وغیرہ جو لایا تھا تو خوشی خوشی سارا دن گزار دیا اس

نے لیکن رات ہوئی جب سونے کی تیار کی گی۔ اس سے پہلے کہ میں لیٹا۔ جیٹے نے رونا اور ضد کرنا شروع کردی کہ اس انگل کو کمرے سے باہر نکا لو۔ بہت

بہلانے اور سمجھانے کے باوجو داس نے ماں کی ایک نہ مائی اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں پھر مان تھی ہار مانتی ہی پڑی اور بھے کمرے سے باہر نکا ل دیا۔ با اندرے کنڈی بھی لگا وَ۔ اس طرح تین سال بعد پہلی رات گھرے باہر گزار ٹی پڑی۔

پیل نے اور سمجھانے کے باوجو داس نے ماں کی ایک نہ مائی اور اپنی ضد پر چائم رہا۔ ماں پھر مان تی ہی پڑی اور ویکھے کمرے سے باہر گزار ٹی پڑی۔

پیل نے اور سمجھانے کے باوجو داس نے ماں کی ایک نہ مائی اور اپنی ضد کری تھی سال بعد پہلی رات گھرے باہر گزار ٹی پڑی کی سے بھر اندے گئی۔ اس طرح تین سال بعد پہلی رات گھرے باہر گزار ٹی پڑی کی۔

ارسلان بلوچ

''لکین آپ کے دو بچے تواس کی طرف آ نکھا ٹھا کے بھی نہیں د يكهة \_\_\_كيانهن بجوكا ماردول؟؟ " بيكم غضبناك ليج مين پولیں۔

> میں نے فوری اپنے ناخن مذہیر سے میگرہ کھولی ''اچھایوں كروكه آپ بجنڈي كو گوشت ميں ڈال دوتوسب بيچ كھاليں

ا نہیں چر تو بالکل نہیں کھا ئیں کے ، گوشت بھی خوامخواہ ضائع ہوگا۔''

میں تنگ آچکا تھا، بیزاری سے کہا " تو کوئی اور سبزی يكالو\_\_\_!"

"مثلاً ...!" بيكم بهي تنك آئي لگ ربي تحين كير بهي لهجه شحكم تفايه

"میراخیال ہے لوکی مناسب ہے۔" میں نے صلح جویانہ انداز میںمشورہ دیا۔

" كيول كيا چندون يهلي جولوكي لكائي هي اس كاحشر ياونيس؟ عارون تك سارى آپ نے ہى كھائى تھى۔ " بيكم نے يادولا يا لو یکا یک جمر جمری می آگئی اور دفعتاً میرے رو تلفے میدم کھڑے ہوگئے ۔ ' د نہیں نہیں بھٹی لوکی کورہنے دو۔''

بیگم نے لقمہ دیا ° کدو اور ٹینڈے کو تو خود آپ بھی مارا باندھے ہی کھاتے ہیں، چربچوں کے صبر کا امتحان کیوں لوں؟'' "ميراخيال إ ا بحى كوئى دال جاول بى يكاليس تو بهترر ب گا" میری آواز جیسے کنوئیں سے آئی۔

" بچول كوتواكيك ملكه مسوركى كالى دال كےسوااوركوئى دال نهيس بھاتی ،الٹ بلیٹ کے وہی بار بار پکتی ہے،اہے بھی کہاں تک يكاؤں!'' بيگم ترنت بوليں۔

"احچھا یوں کرو کہ خشکہ ہی بنالوہتمہارے خاص رائے کے ساتھ کیا مزادیتا ہے۔'' میں نے مسکدلگا کے معاطے کو نیٹانے کی کوشش کی۔

" اینے کئی بچوں کونزلہ زکام نے جکڑا ہوا ہے اور آپ کو حاول کی سو جھ رہی ہے وہ بھی دہی کے رائیتے کے ساتھ ° ' بیگم

نے جلے کٹے انداز میں وضاحت کی۔

'' اوہو۔۔۔ میں تو بھول ہی گیا تھا!!'' خوشد لی سے اپنی کوتای کا فوری اعتراف اکثر ایجھے نتائج کا موجب بنتا ہے۔ بیگم بھی ذرا در کو خاموش ہوئیں اور پھر ہاتھ نیاکے گویا ہوئیں۔ "إتى ديرلكادى اورابهى تك ايك ذراى بات نبيس بتاسكة وكه آج

'' چلو بوں کرو کہ بچوں کو ہوٹل سے نہاری منگوا کے کھلا دو۔'' میں نے ایک آسان حل میسوچ کے پیش کیا کداس سے بیگم کوابھی یکانے کے کام سے چھوٹ مل جائے گی توول کا نرم پڑنا تھنی ہے۔ '' وه جو مجفلے کا پیٹ چل پڑا تھا، کیا بھول گئے آپ۔۔۔اس يہلے جونهاري لائے تھے كتى بھارى بردى تھى أسے بلكه گھر ميں ہم سب كو، كتن يريشان موئ تھاس كے دستوں كى وجه سے، حیرت ہےآپ کو یادہی نہیں جبکہ خود آپ کتنے دن ڈاکٹروں کے یاس لیت لیت پھرے تھ!" بیکم کے لیتے میری یہ کی یکائی رعایت رائیگاں ہی رہی۔

'' ارے بسٹھیک ہے پھر۔۔۔ ہوٹل نہیں مگرتم گھر ہی میں بنالونهاري-" مين شديدا كتابث كاشكار موجلاتها-

°° آپ خود ہی تو کہتے پھرتے ہیں ہرجگہ کہ نہاری تو بس بین کے ہوٹل ہی کی مزاہ دیتی ہے۔۔!" بیگم نے وار کیا۔ میں زچ ہو کے بولا '' بھئ کڑھی ایکانے میں تو کوئی حرج

''انجى ڈیڑھ ماہ میں دوسری باردو ہفتہ پہلے ہی بنائی تھی تو بچے بسورر بے تھے کہ کیاا باکی جیب کٹ گئ ہے؟ '' بیگم کھو کھیا کیں " إكس --- كياتم في بحول كواييا إلى مرديا بيكم!! اليي زبان درازي؟ توبرتوبه\_\_\_باپ رے\_\_\_ميرا تو دل جل ك كباب موكيا ب- " ميس فرش اوراو في الهج ميس جعلاك

" اربے تو یوں گول گول کیوں گھماتے ہیں ۔۔۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ کباب بناؤ ۔۔۔چلوٹھیک ہے کباب بناتی مول \_\_\_ بہت دن بھی ہو گئے ہیں \_\_\_!''





محمد ايوب صابر

# عتكتارياو



قیام کی غرض سے تشریف لاتے ہیں۔ایسے سیاح کے لئے کمرے میں اور کتے کے لئے اسٹور روم میں تشہرنے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ندکورہ سیاح کا دل ساری رات کتے میں انگار ہتا ہوگا۔

ہمارے وطن میں سے رکھوالی اور لڑائی کی غرض سے پالے جاتے ہیں بعض دفعہ کتوں کی لڑائی پر انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ کتوں سے کھوجی کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ کتا بے چارہ چور کا کھوج تو لگا لیتا ہے لیکن لوٹا ہوا مال واپس دلانا کتے کی ذمہ داری میں قطعی شامل نہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو خوانخواہ کسی معروف شخصیت سے اپناتعلق ظاہر کرنے کا لاعلاج مرض ہوتا ہے۔ ایک دن ہمارے گاؤں کے ایک لندن ریٹرن خود کو برطانوی ولی عہد شخرادہ چالس (جن کو ولی عہد بنے ایک عہد گزر گیا ہے) کا رشتہ دار ثابت کرنے پر بھندتھا۔ ہم نے کہا کہ جناب! شنید ہے کہ آپ اور پرنس چارس کا کتا آپس میں کزن ہیں، واقعی کیا کتارشتہ نکالا ہے۔ اس پر موصوف شرمندہ ہونے کی بجائے ضد پر اتر آئے کہ برنس چارلس اور وہ دودھ شریک بھائی ہیں۔ میں نے کہا کہ

آج تک اپ فکامید مضامین کے ذریعے بہت پر ندوں اور جانوروں سے چھیر خاتی کی چکے ہیں۔

ہیں۔ بس ایک جانور ایرا ہے جس پر ند لکھنے کا ہم نے پکا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ کتے پر نہیں لکھیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ بہت ہی ' کتا موضوع'' ہے، اس پر خواہ مخواہ گفاہ گھسائی کیوں کر یں؟ ویسے بھی ہمیں کتے جے بھو گو جانور سے ' کتا کتا ریاں' کر یں؟ ویسے بھی ہمیں کتے جے بھو گو جانور سے ' کتا ریاں' کرنے کی کی ضرورت ہے مگر ہوا یوں کہ ایک خبر کے مطابق امر کی ریاست کیلیفور نیا کے شیخ ' سان ڈیا گو' میں کتوں کے لئے امر کی ریاست کیلیفور نیا کے شیخ ' سان ڈیا گو' میں کتوں کے لئے ایک فائنداح کر دیا ہے۔ ہوٹل میں کتوں کے لئے ہوٹل میں کتوں کے لئے ہوٹل میں ایک رات کا کرا ہے ہوا کہ سر مہیا گئے گئے ہیں۔ اس ہوٹل میں ایک رات کا کرا ہے ہوگ کر گھرے پر بیٹھ سکتے ہیں گدھے کو مطاب ہے کہ کتے کرا ہے دے کر گھرے پر بیٹھ سکتے ہیں گدھے کر میں سے کہ کتے کرا ہے دے کر گھرے پر بیٹھ سکتے ہیں گدھے پر نہیں۔ یہاں کتوں کے بھو کئے پر کوئی پابندی نہیں۔

میراا پناتعلق ہوٹل انڈسٹری سے ہاس لئے مجھے کتوں کے ہوٹل سے کاروباری رقابت محسوس ہورہی ہے۔ میں نے آج تک کسی سیاح کو کتے سمیت کمرے میں تشہرنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ بعض دفعہ کچھ یور پی سیاح مع کتا ہوٹل میں

گیس مت ہائکو، لیکن وہ جناب ثابت کرنے پر تلے رہے اور فرمانے گئے کہ میں شخصیں اپنی بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ لندن قیام کے دروران میں جس دُ کان سے دودھ لیتا تھا، پرنس چارلس کا ملازم بھی اُسی دُ کان سے دودھ لیتا تھا اس طرح ہم دودھ شریک بھائی ہیں۔

میرے ایک دوست کا خیال ہے کہ امجد اسلام المجد کا خیرکردہ فی ٹی وی ڈرامہ ' وارث' پاکتان میں کوں کا رول اہم کرنے میں معاون ثابت ہوا ہے۔ اگر چو ہدری حشمت علی، اس طرح کتوں کے چیچے خوار نہ ہوتا تو کوئی بھی چو ہدری کسی کتے کو دہشت کی علامت نہ بھتا۔ آج کل ہم سنتے ہیں کہ فلاں چو ہدری یا وڈیرے نے خریب ہاری یا مزدور پر کتے چھوڑ دیئے ہیں۔ ہم تو ویسے بی نا خواندگی میں آ گے اور ترقی میں چیچے چلنے والی قوم قرار ویسے ہیں گرخودکو تبذیب یا فتہ قوم کہنے والے بھی اس معاطم میں حدے گرز کئے جنہوں نے ''گوانتانا موجیل' میں انسانوں کو کتوں کے برابر حقوق دیئے سے بھی انکار کردیا تھا۔

میں نے ایک دفعہ خواجہ خوانخواہ سے پوچھا کہتم إدھراُدھرگی ہا گئتے رہتے ہو یہ بتاؤا تم نے بھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے۔خواجہ یاد کرنے کے انداز میں اپنے سرکے بالوں میں انگلی گھمانے لگا، میں نے پوچھا کہ کیا کیسٹ ریوائنڈ کررہے ہو،خواجہ نے کہا کہ، ایک دفعہ ایک آ دی آ رام سے چانا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، میں نے اُس کے پیچھے کیا چھوڑ دیا، وہ جلدی گھر پہنچ گیا۔ میں نے کہا شرم کرو،اس کوتم اچھا کام کہدرہے ہو۔

مرملک میں پولیس کوں سے جاسوی کا کام لیتی ہے۔ کے میں سو تکنے کی جس بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں آج کل نشہ بھی خالص میئر نہیں۔ ایک دن شکی نے دکھ بھرے لیچ میں شکایت کی کہ نشے میں بھی ملاوث ہورہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہتم لوگ کیمے یقین کرتے ہوکہ نشہ خالص ہے یا نہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کے لئے کئے کا سہارالینا پڑتا ہے۔ کتا سونگھ کرنشے کے اصلیت کا اشارہ دیتا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ اب تو میرا کتا بھی نشکی ہوگیا ہے کیونکہ وہ اس نے انکشاف کیا کہ اب تو میرا کتا بھی نشکی ہوگیا ہے کیونکہ وہ

نشہ آور شے سو تگھنے کے بعد ہی کسی پر بھو نکنے کے لئے راضی ہوتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ کتے کو گھی نہیں پچتا۔ شاید وہ بھی ہفتم کرنے کے لئے نشہ کرتا ہے۔ ہم روز مرہ گفتگو میں سنتے ہیں کہ کتے کی دُم بارہ برس ملکی میں رکھی ، پھر دیکھا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ۔ ذرا سوچئے!اگر کتے کی دُم سیدھی ہوجاتی تو کون می خوشحالی آ جانی تھی؟ ہم آج تک اپنا ملکی نظام تو سیدھا کرنہیں پائے اور کتے کی دُم سیدھی کرنہیں پائے اور کتے کی دُم سیدھی کرنہیں بائے اور کتے تیں۔

ایک دفعہ ایک نشکی سگریٹ پی رہا تھا کہ اُس کا باپ آگیا۔
نشکی نے باپ کے ڈر سے جلتا سگریٹ ٹیرٹ کی جیب میں چھپا
لیا۔ باپ نے غصے سے کہا ہم سگریٹ پی رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے!
نہیں تو۔ باپ نے کہا پھر تمھاری جیب سے دھواں کیوں نکل رہا
ہے۔ بیٹا فوراً کہتا ہے! آپ نے بات ہی دل جلانے والی کی ہے تو
دھواں کیوں نہ نکلے۔

ایک خبر کے مطابق اب کتوں کی جگہ چوہوں سے دھا کہ خیز اشیاء کا سراغ لگایا جائے گا۔ یہ خبر کتوں کے لئے بھی کسی دھا کے سے کم نہیں ہے۔ آج تک کتوں نے سراغرسانی میں اپنی اجارہ داری قائم کررکھی تھی۔ انہوں نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن چوہوں کے ہاتھوں اُن کی درگت سنے گی۔ وہ منصب جس پر آج تک کتے فائز تھا اب چوہوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اِس سے ثابت ہوگیا کہ کوئی بھی عہدہ دائمی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب فابت ہوگیا کہ کوئی بھی عہدہ دائمی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب پر فتح حاصل کر لی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ دنیا میں اس فی قدر دھا کوں کے کتوں کی غفلت سے ہورہے ہیں۔ اب چوہوں کو دھا کوں کے سامنسیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا کر دیا جائے گا، دوکھی کیا بنتا ہے۔

میرے خیال میں إن دھاكوں پر تحقیقات سے زیادہ ضروری ہے كدان دھاكوں كى وجوہات پر تحقیق كى جائے۔ كتوں يا چوہوں پر ذمہ دارى ڈالنے سے صور تحال میں بہترى كى كوئى امير نہيں ہے البتہ انسانوں كے درميان اخوت اور روادارى سے إن دھاكوں كو روكا جاسكتا ہے۔

# <u>تندِ شیری</u>



ڈاکٹرمظہر عباس رضوی





آتکھیں ڈالسکتاہے بقول ڈاکٹر مظہر عباس رضوی ۔ خوب کرتی ہیں پھر تو خوار آتکھیں جب دکھاتا ہے ہم کو بار آٹکھیں شب کے پچھلے پہر ڈراتی ہیں ®اس کے ابا کی تھانیدار آنکھیں كب غم عشق نها؟ الرجي تقي! دے گئیں دھوکا اشکبار آتکھیں چوٹ لگتی ہے ول پہ اِن سے بہت د مکھے یوں زور سے نہ مار آٹکھیں کیے اب وہ نظر پُرائیں گے ہم وکھائیں گے بار بار آٹھیں غم والم ،حزن وملال اورياس وحرمان كواردو كى عشقنيه شاعرى میں برا اعلی مرتبہ حاصل ہے کہ اس کے بغیر عاشق صاوق کی صدافت پدیفین کرنا مشکل ہوجاتا ہے ۔ مگرظریف شاعرایے رونے میں بھی ایک لطافت کا پہلونکال لیتا ہے۔مثلاً جگت موہن کہتے ہیں

م شاعری میں آنکھ وہ عضو محبوب ہے جس پہ شعرا اور چھم بھیرت و بصارت کے دل قلم اور چھم بھیرت و بصارت کو واکر کے بہت کچھ کھا ہے۔غزل میں محبوب کا سراپے کا بیان اس کی آنکھ سے بی شروع کیا جا تا ہے۔ آنکھ کوجم کے عالیشان محل کا دروازہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت کی معلومات دماغ تک پینچتی ہیں۔موضوعاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظریفانہ شاعری میں امراض چھم میں بھی شعراء نے ظرافت ڈھونڈ نکالی ہے۔ آنکھوں کی محسن و دلفر بھی پر تو بہت قصید کے کھے جانچکے ہیں مگر آنکھوں کی محسن و دلفر بھی پر تو بہت قصید کے کھے جانچکے ہیں مگر آنکھوں کی بیار یوں پیاس طرح لکھنا کہ مریف چھم تھوڈی دیرے لئے بیاری کے کرب سے نکل کر مسکرا لے، ایک صاحب ظرافت بھی کے بس کی بات ہے۔نظر کی کی موتیا اور ایک طلاح بذریعہ لینز ، بھینگا بن ، آشو بے چھم جسے موضوعات طریفانہ شاعری بی ہیں سموے جاسکتے ہیں۔

آ تکھیں یوں تو اردوشاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے اور اردوغزل میں محبوب کی چشم غزال سے بات شروع کردی جائے تو بے شار اشعار اس ضمن میں تحریر کئے جاسکتے ہیں۔لیکن مزاحیہ شاعر نہ صرف محبوب بلکہ محبوب کے والد گرامی کی آ تکھول میں بھی

وہ تمھاری آنکھ جھیکانے کی عادت ہی نہ ہو
اورانگلتان میں بیٹے بلبل کائٹیری مزید مختلط ہوجاتے ہیں۔
مغرب میں آنکھ مارنا معمول کا سلام
مشرق میں ہیہ معاملہ وجه تضاو ہے
متاز مزاجیہ شاعر شوکت جمال تیزنظر کا شکار ہوکر کہتے ہیں۔
خیر بکف وہ ڈھونڈتے پھرتے تو ہیں مجھے مگر
تیر نظر سے جاں بہ لب داخل ہوں ہیتال میں
ماہرامراض چشم

عام ڈاکٹروں کی طرح ماہرامراض چٹم بھی اپٹی فیس سے
دستبردار نہیں ہونا چاہتے اور ان سے تکرار مریض کے لئے کسی
بڑی پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے بقول ڈاکٹر مظہر عباس ۔

یہ کہہ رہے تھے مطب میں طبیب تگھ چیں
ہمیں دکھاتا ہے آکھیں مریضِ چشم حسیں
زبان دیکھیں اگر تو زباں چلاتا ہے
جو فیس ماگو تو ہوتا ہے خوب چیں بہ جبیں

رو چٹم کے ماہر سے چشمک دیکھ کر آنہ کھائے ہاتھ پر اپنے ہی چوٹ مار لیکن دیکھ چاہک دیکھ کر بعضر میں دیکھ چاہک دیکھ کر

بعض اوقات معاملات اس وقت تحمیر صورت حال اختیار کر لیتے ہیں جب رقیب آئی سرجن ہو اور محبوب کی انکھوں کا آپریشن کرانا پڑجائے۔ایسے موقع پہ ڈاکٹر عزیز فیصل دست بددعا نظر آتے ہیں

دوستو تم دعا کرو که رقیب شهر کا اک ہی آئی سرجن ہے میرےخوابوں کےفولڈر کی خیر چشم جاناں کا آپریشن ہے

تطری ی امراض چثم میں نظری کی سب سے زیادہ عام ہے بلکہ برھتی ہم لا ہور کے حاجی ہوٹل میں بیٹے تھے۔ تپش کشمیری صاحب کھانا کھا چکے تھے، لیکن مجھے کھانا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹے تھے کھانا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹے تھے کہانتے میں ان کے چند دوست آئے جو پاس والے میز پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے تپش صاحب سے علیک سلیک کرنے کے بعد کہانہ آئے کھانا تناول فرمائے۔''
تپش صاحب نے شکر میہ اوا کیا ''خدا آپ کو بہت بہت تپش صاحب نے شکر میہ اوا کیا ''خدا آپ کو بہت بہت دے۔۔۔میں گھرسے کھاکرآیا ہوں۔''

اُن کے دوست نے بڑا اصرار کیا کہ وہ ضرور کھا کیں۔ آخر منگ آکر وہ اُن کے پاس بیٹھ گئے اور بارہ روٹیاں اور سالن منگوائی۔ اس کے بعد فرنی کی چار پلیٹیں کھا کیں اور خدا کاشکر اداکر کے وہاں سے اُٹھے اور میرے پاس چلے آئے۔۔۔ اُن کے اُس دوست کی حالت قابل رحم تھی۔

تپش کاشمیری از سعادت حسن منثو

چھم نے میری اشکباری کی
کاشتکاروں نے کاشتکاری کی
اور پھر بھی بھی بوتا ہے کہ عاشق صادق ، فراق یار
میں روروکرا پنا منہ اور آ تکھیں سجالیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہیں
کہ ڈاکٹر انہ عینک استعال کرتے ہوئے بیاردل کوادویات چھم
تھادیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر مظہر عباس

آبدیدہ خوں عکیدہ تھا فراق یار میں دھل گئی تھی آنسوؤں میں ایک عاشق کی صدا عشق پُر آشوب میں تھا مبتلا لیکن اسے دُاکٹر صاحب نے لکھ کر دے دی آنکھوں کی دوا عاشقی وصال کے تصور کے بغیر ادھوری ہی رہتی ہے۔ اشاروں اور کنایوں سے محبوب کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہر عاشق کا مشغلہ رہا کرتا ہے ، گر مزاحیہ شاعراس معاطع میں بڑی گہری نگاہ رکھتا ہے اور اس کی نظر دور تلک جاتی ہے بقول اسد جعفری۔ میں سمجھ بیٹھا ہوں جاناں جس کو بیٹھام وصال

جنگی دھوپ کے نظارے نے کردی عشق کی آنکھ تباہ چھ نمبر کی عینک لگ گئی اتنی ہوئی کمزو نگاہ کس سے کہوں اب کیا ہونا ہے اسکے بزم میں آنے پر لوگ ہوتے ہیں چشم براہ اور میں ہوتا ہوں چشمہ براہ انعام الحق جاوید

کہا یہ ماہر امراض چیٹم نے مجھ سے فروغ دیدہ وری کی دوا کچھ اور نہیں کچھ تو چاہئے پہنے رہے سدا عینک "را علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں "

ڈاکٹر مظہر عباس کچھ دکھائی نہیں دیتا جنہیں عینک کے بغیر اُن کا دعویٰ ہے کہ عینک ہے نظر کی چابی کشیم محر

لگا کے رکھتا ہے چشمہ جواپنی آنکھوں پر مجھے تو یار وہ کانا دکھائی دیتا ہے کھل آگروی

تہیہ غازہ چھپی ہے سب عبارت منہیں آسال ہے اس کو یار پڑھنا لگا آلیکی ہمیں عینک نظر کی کہ آجائے رُخِ دلدار پڑھنا ڈاکٹرمظہرعباس رضوی

#### آپریش،موتیا، کنز

اس کے علاوہ آنکھ کے بہت سے دیگرامراض بھی نظری کی کا باعث بن سکتے ہیں جس میں سب سے زیادہ سفید موتیا کی بیاری شامل ہے۔اس بیاری میں آنکھ کے اندر کا عدسہ دھندلا پڑجا تا ہے ہوئی عمر میں یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔میڈیکل زبان میں اسے presbyopia کہا جاتا ہے اور پینتالیس برس کے بعد اکثر خواتین وحضرات معنک نظرآتے ہیں۔

اک دھندی ہے جس میں ہیولا سا ہے کوئی ہے کون میرے سامنے مجھ کو خبر کہاں اب مائینس تقری کا بھی چشمہ اثر گیا ''اب دیکھئے تھہرتی ہے جا کر نظر کہاں'' انورمسعود

دنیا دار وچشم دنیادار بالکل ٹھیک ہے دیدہء دیندار لیکن انتہائی و یک ہے چونیال سیالکوٹی

عنتك

اوراس کم نظری کاعلاج عینک سے کیاجا تا ہے عینک کوشائد اس لئے بھی عینک کہا جاتا ہے کہ بیٹین ناک کے اوپر براجمان ہوتی ہے۔ مولانا حاتم علی نے اس آلہ ، بصارت کی کیا خوب تصویریشی کی ہے۔

مدِ نظر جناب کو عینک کا شغل ہے
بیسا کھیاں لگائی ہیں پائے نگاہ ہیں
جبکہانور مسعود، انعام الحق جاید، ڈاکٹر مظہر عباس شیم سحراور
پھل آگروی عینک کی خوبیوں پہاس طرح رقم طراز ہوتے ہیں،
لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے
لیہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے
تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتیں
میری عینک کے سوا دنیا ہیں رکھا کیا ہے
انور مسعود

آیک بارجگر، شوکت تھانوی اور مجروح سلطانپوری دو پہر کے وقت کہیں کام کے لیے باہر نکلے تھے تو ارادہ کیا گیا کہ نمازادا کی جائے۔شوکت صاحب ایک کام کیلئے چلے گئے۔ مجگرصاحب مسجد کے بجائے ایک ریسٹورنٹ میں جا تھے۔ مجروح نے کہا۔'' مجگرصاحب میں مجدنہیں ریسٹورنٹ ہے۔'' مجگر نے جواب دیا '' مجھے معلوم ہے۔ سوچا کہ وقت تنگ ہے۔اللہ کو تو خوش کرنہیں سکتا، اس کے بندوں کو بی خوش کرلوں، آھے۔''



آ شوب چیثم

آنکھوں کی بیاریوں میں آشوب چٹم سے کون واقف نہیں ۔ بیا کی ایسی بیاری ہے جو بہت سے مختلف جراثیم سے پیدا ہوسکتی ہے۔ واکٹر مظہر عباس کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر بھی ہیں آشوب چٹم کی متعدی بیاری کے مختلف پہلووس کو مدنظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں:

عاشق سے کہہ رہے تھے یہ آنکھوں کے ڈاکٹر دستورِ عشق رہ گیا باتیں بگھارنا ہو حالِ دل کے واسطے بس نامہ و پیام آشوبِ چثم پھیلا ہے ، آنکھیں نہ مارنا! ڈاکٹرمظہرعباس

بتاؤ ہم کو نہ انگلش بدن کے اعضا کی ہمیں پیتہ ہے کہ انگلش میں آنکھ، Eye ہے وہ رو بہت وہ رواں ہے چشمہ کہ آنکھ آئی ہے دواں ہے چشمہ کہ آنکھ آئی ہے دواں ہے چشمہ کہ آنکھ آئی ہے داکٹر مظہرعیاس ڈاکٹر مظہرعیاس

جس کی وجہ سے روشن کی ترسیل میں رکا وٹ ہوئے گئی ہے۔ نظر کی جب عینک سے نہ ٹھیک ہوسکتی ہوتو پھرا گلامر حلماس کا علاج بذریعیہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ ان تمام موضوعات کو ہمارے مزاحیہ شاعروں نے کس چا بکدستی سے اپنے کلام کی زینت بنایا ہے اس کی مثالیس درج ذیل ہیں:

وتيا

رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو اس دعا میں عجب اثر آیا میں خبب اثر آیا میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی آئر آیا آگھ میں موتیا اُئر آیا

اطهرشاه خان جيدي

میرے پیارے اللہ میاں تیرا کرم نرالا ہے اس کی آنکھ میں فیمتی لینز میری آنکھ میں جالا ہے

فاروق قيصر

اتنا مهنگا لگایا" لینز" کهاب موگئیں خوب مالدار آتھیں

ۋاكىژمظېرعباس رضوي

اُس کی آنکھوں کا آپریش کر پھانس کو کہہ رہا جو بھالا ہے

عظمت الله خان

ہے واقعی کمال یہ کنٹیک لینز کا اک بحر نیگوں جوزی چشم تر میں ہے

سرفرازشامد

آپریش کے بعد جب مریض ایک سبزرنگ کی پٹی باندھ لیتا ہے یا کالی عینک پہن لیتا ہے اس کے بارے میں ضمیر جعفری یوں رقم طراز ہوتے ہیں:

جانے آئی آکھوں کو کیسی لاگ لاگ ہے طوطا نصف طوطی ہے کاگا نصف کاگی ہے ہم بھی شعر لکھیں گے ایک ایک مصرمے کے ایک آکھ سوئی ہے ایک آکھ جاگی ہے میں نے سمجھا کہ مجھے دیکھ رہا ہے شاکد ترچھی نظروں کا یہ انداز بھی دھوکا لگلا بعد میں کچھ نہ ملا مجھ کو ندامت کے سوا جب اسے غور سے دیکھا تو وہ بھیٹگا لگلا

اسد جعفری تنکھیوں سے بہت تکتا ہے اس کو وہ آخرکار بھیڈگا ہو گیا نا

عنايت على خان

کیسے ہوں گی جار آنکھیں اس کی آنکھوں سے بھینگا اینایار

نسيم سحر

عطيه فهثم

اور پھر جب آئھیں بصارت کھونیٹھی ہیں اور کس کام کی نہیں رہیں تو جدید سائینس کی بدولت قرنید کی پیوندکاری کسی نابینا کو صاحب بصارت کر سکتی ہیں۔ ہمارے شاعرا پی آئھیں بطور عطیہ دیتے پر راضی تو ہیں گر بقول انور مسعود ۔

اس شرط پہ چاہے کوئی لے لے مری آئھیں دیکھیے نہ حسینوں کے سوا اور کسی کو

طنے سے بھی یارگر بزال آنکھوں سے بھی دور اس آشوب چشم سے کتنے طوطا چشم ہوئے اسد جعفری لوگ جے آنکھوں کی مستی کہتے ہیں ممکن ہے وہ آنکھوں کی بیاری ہو سرفرازشاہد نزدیک آرہے ہیں زمانے وصال کے مشکل بیآ بڑی ہے کہ آئے گئی ہے آنکھ

شوكت جمال

كلر ملائمنة

یداکثر موروثی بیاری ہوتی ہے کہ جب انسان کچھ خاص رنگوں میں تمیز نہیں کرسکتا گٹ ڈاکٹر صاحب اس بیاری کا پچھاور ہی فائدہ بتاتے ہوئے نظرآتے ہیں

پوچھا کسی نے ماہر امراض چھم سے رگوں ماہر امراض چھم سے رگوں رہاں کے اس میں تر دو کی کیا کر ایس رہائیں کہنے گئے کہ اس میں تر دو کی کیا ہے بات توڑیں اشارے خمر سے اور ڈرائیور بنیں ڈاکٹر مظہرعباس ڈاکٹر مظہرعباس

بعيثكاين

انسانی ساخت کی کمزور یوں کا نداق اُ اڑانا اگر چہ قابل ستائیش نہیں مگر بھی بھی مزاح نگاروں سے بیفتل بھی سرز دہوجا تا

### آتشِ كل اور شعله طور

گونڈہ کا کیک مشاعرہ میں جگرمرادآبادی کے ساتھ اسٹیج پراور بہت سے شاعر بیٹے ہوئے تھے۔جگرصاحب کے بخے مجموعہ 'فعطہ طور''کا مواز نہان کے پہلے مجموعہ '' آتش گل'' سے کیا جارہا تھا۔ ایک مقامی شاعر جوجگرصاحب سے بغض رکھتے تھے اِس ذکر سے کافی پریشان سے ہے۔ جب ان کے پہلے مجموعہ آبا تو اتفاق سے ان کے سامنے لگتا ہوا گیس تھھگ گیا اور اس میں سے سرخ رنگ کی لپٹیس نگلنگیس۔ اس پروہ شاعر ہولے کہ ذرااس'' آتش گل''کومیرے سامنے سے ہٹاؤ۔ میری آنکھوں کے لئے اس کی روشنی کافی ہے۔ جگر صاحب اس جملے میں چھیے ہوئے طنو کو سجھے گئے لیکن خاموش رہے ۔ نتظمین نے جب نیا گیس لاکر سامنے رکھا تو جگر صاحب ہولے'' لیجئے جناب اب تو آپ کے سامنے صعلہ 'طور' لاکررکھ دیا ہے۔ اس سے آپ کی نگا ہیں ضرور خیرہ ہوجا کیں گی۔



کے اپنا گراف ہرگز کم نہرتے۔

پُراب شمھیں کیا ہوگیا ہے میرے مداری بھیا! لگتا ہےتم پہ کلچر کی میافتار ہوگئی ہے۔تم ناظر کوایک منٹ کے لئے بھی ادھراُدھر دکھنا پیندنہیں کرتے۔ڈراموں یہ ڈراے اور

التے بھی إدھراُدھرد کھنا پندنہیں کرتے۔ ڈراموں پہ ڈراے اور سوپ پہنوپ بنارہ ہو۔ سیاست سے انھیں اپنی اور کھنچنا چاہ سب ہو۔ ٹی اور کھنچنا چاہ سب ہو۔ ڈیلی سوپ دکھا دکھا درجا کرتم نے نینا ظرین کو کما اور ویلا بنادیا ہے۔ میوہ جات کے بھا و بردھا دیئے ہیں۔ گھروں میں بہو بیٹیوں کی جگہ ماسیوں کا رواح دے دیا ہے۔ ساس بہو کے بھگڑوں کے کی جگہ ماسیوں کا رواح دے دیا ہے۔ ساس بہو کے بھگڑوں کے کی جگہ ماسیوں کا رواح دے دیا ہوت کی دل لگیوں، سوکن سوکن کے کھیل کو اور بردھا وا دے کرمعا شرے میں اٹھل پھل بچادی ہوت کے مردے چارحقوق میں سے دو کو تو تم نے عام دوام بخش دیا ہے۔ ٹی مرد کے چارحقوق میں سے دو کو تو تم نے عام دوام بخش دیا ہے۔ ٹی نسل تمہارے ڈراھے دیکھر پروان چڑھر ہی ہے۔ اور وقت کا کیا کہنا۔۔! دن رات کے بیشتر گھنٹے ،منٹ ،سینڈ تمہاری نذر ہور ہے ہیں۔ ایک قطر تم ہوتی نہیں کہ دومری کا انتظار ۔۔ انتظار سے یاد ہیں۔ ایک قطر تم موا کہ دروازے پہ ورتک ہوئی۔ درواز ہوگو لئے والے نے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ دستک ہوئی۔ درواز ہوگو الے انہ دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ

جمہورے اوپری۔۔۔اُسان اُسی اوپری۔۔۔اِنسان ا

اے ڈرامول والے ڈائر مکٹر بھیا،

میگا ناتمھاری نذر\_\_!

آج کل تم خوب ڈگڈی بجاکر اپنارنگ جمار ہے ہو۔ جو بھی صرف پی ٹی وی پہ بجاکر تی ۔ تہماری ڈگڈی میں واقعی سحر تھا، اس کی لئے اتنی سُر میلی کیٹر لیفک جام ہوجاتی ۔ دوکا نیس سرشام بند ہو جاتیں ۔ کی اس کی مامہ نیم کولوڈ شیڈنگ کا دور دور تک پہتہ نہ تھا۔ لوگ کھانا پینا مغرب کے بعد پہلی فرصت میں کر لیتے اور تمھارا اکلوتا ڈرامہ ان کے لیے کسی سویٹ ڈش سے کم نہ تھا۔ ابنمکین آئیٹم میں کلاسیکل ناچ نیچ تر ہیں، شوشے چھوٹے رہیں ۔ بجلی گرتی میں کلاسیکل ناچ نیچ ہیں۔ یہ ہیں ایک دن اپنی باری پر رہے، دسترخوان سجتے ہیں۔ ۔ تم ہفتے میں ایک دن اپنی باری پر گورام کر رہے جاتے اور ناظر بیچارہ اگلے ہفتے تک تصاری راہ میں آٹھیں بچھا ہے رہتا۔ دوسرے لوگ کیا پروگرام میش کرتے گھر بیٹھے تہمارا دھیان ان کی طرف بھی مبذ ول رہتا۔ مقا بلے کی فضا تمہاری آنا کواور بڑھاتی ۔ خوب سے خوب تر کرنے مقا بلے کی فضا تمہاری آنا کواور بڑھاتی ۔ خوب سے خوب تر کرنے کی خواہش متحرک رکھتی اور تم نائم پاس قسم کا پھی بھی للو پنچو پیش کر کے کا جواہش متحرک رکھتی اور تم نائم پاس قسم کا پھی بھی للو پنچو پیش کر کے کی خواہش متحرک رکھتی اور تم نائم پاس قسم کا پھی بھی للو پنچو پیش کر کے کی خواہش متحرک رکھتی اور تم نائم پاس قسم کا پھی بھی للو پنچو پیش کر کے کی خواہش متحرک رکھتی اور تم نائم پاس قسم کا پھی بھی للو پنچو پیش کر کے کی خواہش متحرک رکھتی اور تم نائم پاس قسم کا پھی بھی للو پنچو پیش کر

## جناب،آپ کو کم لیکسی آتی ہے؟ سرجیسی پاکستانی کر کٹرز کواٹکلش آتی ہے!

#### ارسلان بلوچ

کون ہوگا۔ دل دہلتا رہا، سانس سوکھتا رہا۔۔ اگلی قسط میں پتہ چلا کہ دروازے پیدوودھ والا تھا۔ تو کیا دودھ والے کے لیےتم نے اتناا تنظار کروایا۔

ایک اور ڈرامے میں تم نے سونے کے لیے ہیروئن کو اتنا اونچا تکیدوے دیا کہ اس کی گردن میں بل پڑنے کا پکا اندیشہ تھا۔ ایسے میں ناظر کا دھیان پورا تکیے پہڑگا ہے اور کہانی ہے کہ ہاتھ سے چھوٹی جارہی ہے۔ بیتو حد کردی ڈائر یکٹر بھیاتم بھی بڑے کمال کے ہو، ثمال کے ہو۔

ابیابی کچھھال پڑوس والے بھائی بندوکا ہے۔۔اب ڈرامہ تو ڈرامہ ہے جا ہے انٹر یا کا ہو یا پاکستان کا۔۔کہانی گھر گھر کی ہویا ان کهی ، تنهائیاں ۔۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کا نوں کو پچھٹو چاہیے۔ ڈرامہ شاستری سسٹر میں تم نے رجعت کوانو سے ایک مسئلے یہ بات کرنے کے لیے ایس جگہ پر بلالیا۔ جہاں ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف گہرا پانی۔۔مسئلدا تنا خطرناک نہیں تھا جنتی خطرناك جگه تھى۔اسمسك براتو يا كيس باغ ميں بھى بات ہوسكتى تقی \_ بلکه حپارون اور پیمیلی هریالی ، شبک هوائیس ،خوبصورت منظر ان کے مسئلے کو تھمبیرتا سے نکال کر کوئی بلکا پھلکاحل پیش کر سکتے تھے۔ دونوں خوثی خوثی اپنے گھر کوروانہ ہوتے۔ دیکھنے والا بھی چین کی بنسی بجاتا ،سکون نے نیند کی وادی میں اتر جاتا لیکن کہاں جی، (تم نے د کیصنے والے کی پوری نہیں بڑنے دی) لگتا ہے تھارا ان میں سے کسی ایک کودوسرے سے شائد پانی میں دھکا دلوانے کا ارادہ تھا۔مسکے کا بیچل سوچا تھاتم نے ۔۔؟ پھرآ خروفت اپناارادہ بدل دیا۔ادھرڈ رامہد کیضے والا پوراوفت کھائی اوریانی کےاو پرسفر كرتار بإاوراس كى طرف سے مسئلہ جائے بھاڑ میں۔۔! اوراليي تكرم بازي ہوئي ڈرامەسسرال سمرن كا۔۔ ميں توتم جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھس آئے اور کی دن تک گھتے رہے،

داد دینی بڑے گی تمھاری کہتم نے ناظر کو اتنا کم عقل، کمزور نظر، بچارہ غریب قتم کا سجھ لیا ہے کہ وہ تمہاری کارستانی پہغور نہیں کریائے گا کہ سمرن کی بہن رولی، وہی رولی جو بالکا ودھو میں بچپن گزار کر بل برده کرجوان موئی، تم نے اے ایے جھکے پہنا دیے جن میں ایک جھیکے کا موتی ٹوٹا ہوا تھا جواحھا خاصا خلابخش کرجھیکے کے ڈیزائن کو بدنمااور دیکھنے والے کوالجھن میں ڈال رہاتھا۔ جیسے لوگ سونے کا دانت لگوالیتے ہیں اور مخاطب کا پورا دھیان وہیں پہ ا ٹکار ہتا ہے، یہی حال ڈرامہ دیکھنے والے کا تھا۔اب رولی کا دوسرا جمكا ديكھنے كى فرصت كے تھى \_سوائى پددھيان تكا رہا\_ بال مانا تمجى ہوتا ہوگا پيرجم كاديدہ زيب اورخوبصورت، جب اس كى چىك د مک نرالی ہوگی ۔ چگر چگر کرتا ہوگا۔اس کے موتی ذراہے ملنے سے موج میں آ جاتے ہول گے، جانے کن نظروں نیاسے دیکھا ہو گا۔ پُراب تو جانے کتنے ڈرامے بھگٹا کروہ رولی تک پہنچا تھااور رولی بیچاری نے اسے پائن بھی لیااور ناظر کا دھیان فورا کہانی سے مث كرجيمكے پيمبذول موگيا۔ ديدہ دليري سيكدوہ جم كاكئ دن تك رولی کو پہنایا جاتا رہا اورایک دن تم نے وہ جھمکا ناظر کوعقل سے پیدل، گنوار، برهو بچھتے ہوئے اسے رولی کے دوسرے کان میں بہنا دیا۔ واہ جھی واہ کیا کہنے، کہانی واقعی آگے بڑھ رہی تھی۔۔اب و کیھنے والے کو ڈراھے کی ہر قسط کا انتظار رہنے لگا کہ آج رولی وہ جھ کاکس کان میں پہنے گی ، دائیں میں کہ بائیں میں ۔۔؟ ڈرامے ک این کہانی کتنی آ کے بڑھ گئی سمرن گھر آگئی یانبیں، پریم بی نے اسے فبول کرلیا کنہیں۔۔؟ بیناظر کو بالکل نہیں پتا۔۔!

چھوٹی بہو۔۔زی ٹی وی کا ایک مشہور ڈرامہ، جودوسال چلتا رہا۔ ماننا پڑے گا تمہاری خامیوں کے باوجود ناظر اسکے ساتھ اسوڑے کیلیس کی طرح چیکا رہا۔ پہلے تو تم نے ہیروئن کے باپ سے اتنی شد ہندی بلوائی کہ اسے جاننے کے لیے انڈین ناظرین بھی ڈکشنری کھولتے ہوں گے۔ پھر پہلی بارد کھنے میں آیا کہ تم نے اس کے ہیرو کے لیے اسٹک بھی لگوا دی۔ بھی اس کے ہونے رہوزی لگنے بھی جامنی تو بھی عنابی۔۔ دیکھنے والے لپ تربوزی لگنے بھی جامنی تو بھی عنابی۔۔ دیکھنے والے لپ اسٹک کے شیڈ دراموں میں ہیرو

سمجھ سکوتو سمجھ لوڈ گڈی والے بھیا!

کیونکہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ وہی شکلیں وہی صورتیں جوشروع میں حسین و پُرکشش لگتی ہیں۔ ایک نہ ایک دن اپنی آب و تاب کھونے لگتی ہیں۔ ان کا میک اپ ، کپڑے ، صورت، سیرت واضح ہونے لگتی ہے۔ بندہ خود ہی سوچ کہ جو ادا کارہ رات دن ٹی وی پہوگی وہ اصل زندگی کی ذمہ داریاں کہاں نہما پائے گی۔ اس کا پھو ہڑ پن تو ڈرامہ میں روئی بیلتے ہوئے واضح ہونے لگتا ہے۔

ویسے تم سے ایک شکوہ اور بھی بنتاہے کہ سین میں کھانے کی میل پدلا تعداد کھانے تو دکھا دیتے ہو الیکن چائے کافی کے لیے ادا کاروں کے ہاتھوں میں خالیگ تھا دیتے ہو۔ جے وہ چسکیاں لے لے کر پینے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔اب ایس بھی کیا کنجوی۔۔ ڈرامے کے اندرڈ رامد۔۔؟ اس سے تو اچھاہے کہ مگ میں گرم یانی ڈال دیا کرو کم ہے کم چینیوں کی روایت پوری ہوجائے گی۔ پھرسوپ میں ایکسین ختم ہونے کے بعد دوسراسین شروع ہونے پرتنہارا کیمرہ پورے شہر پر گھوم جاتا ہے یا نئ نئ بی شاہرا میں اور جلیمی کی طرح بل کھاتی موٹروے نظر آتی ہیں۔ جے کئ ۋراموں، جیریل میں دیکھ بچے۔میری سبیلی میری بھابھی۔۔میں تم نے ناظرین کے ماتھ کیا تھیل تھیلا ہے۔ بھلا بتاؤ،ایسے موقع پر گاڑی کی تیز ہیڑ لائیك استعال كرنے كى كيا تك ہے۔ ؟ كه ناظر کوانی آئکھیں بھانے کے لیے ٹی وی سکرین سے منہ موڑ ناپڑتا ہے۔ورنہتم نے تو اے آنکھوں والے ڈاکٹر کے ہاں پہنچانے میں كوئى كسرنه چھوڑى \_اس سے تواچھاتھا كتم \_ \_انتظار فر مائيئے \_ \_ کی شیلڈ دکھلا و یا کرتے۔اب کیسے کہیں اور کیا کیا کہیں۔۔؟ سُونا\_\_سُونا\_\_سُن لونا\_\_!

کہ ڈرامہ بناتے بناتے تم بڑے وہ ہو گئے ہو۔ ہاں ہال ڈنے کی چوٹ کہیں گے کہتم بڑے ڈرامہ باز ہو گئے ہو۔اور بزبانِ خاموثی کہدہے ہو

نہ میں کوئی دھوکا کرال نہ کوئی ہیرا کھیری نال بریم دے بیٹھ کے دیکھو میری ہتھ صفائی کے دیپ شدہ ابرود کی کرشبہ پڑتا تھااب اپ اسٹک دکھ کرتووہ گمان بھی دور ہوگیا۔ گمان دور کرنے کے لیے بہت شکر سے بھیا ،ویسے بیاپ اسٹک لگانیکا مطالبہ ہیروکا تھایا ہیروئن کا۔۔؟

عشق کا رنگ سفید۔۔اس ڈرامہ کا تو عنوان بڑے اعتصے کا باعث بنا۔ کوئی شاعروں سے بوجھے عشق کے تورنگ ہزار۔ ستاروں کی طرح تھلیاتے، توسِ قزح کی طرح تھلیتے۔ اور کہانی میں،

ہاں توبات ریے کدایک قسط میں تم نے بابوجی کے کہنے پر اس کم بخت تریپوراری (جیسے مال واڑی) کے ماتھوں دھانی کو اغوا کرا لیا۔وہلم خود بخود بینگ کے چیھے ڈور کی طرح چلا آیا۔ موت کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے دونوں فرار ہوکر ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ادھرمرن جوگا تریپوراری شکاری کتے کی طرح انھیں ڈھونڈ تا ،سونکھنا پھر رہا ہے۔ بابو جی علیحدہ تلملا رہے ہیں۔ اليے تھمبير حالات ميں دھانى ، وہلم كوچھپ چھپ كر كھر كے اندر ر بناچا سے کوئی ضرورت بیں انھیں مندر جانے کی اوربس اسٹینڈ پرجا کردشمنوں کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کی۔۔ابایے میں کیا واجب تھا کہ تم انھیں گھرے لان میں چہلیں کرتے ، یانی ے کھیلتے ہوئے دکھاتے تمہیں نہیں پید،ایے میں ناظر کا سالس کتنا سوکھتا ہے کہ کسی باڑ، جنگلے یا نیچی دیوار سے دیمن کے آ دمی نہ و کیولیں۔ابعثق کی منزلیں وہ متوالے پار کررہے ہیں اور بی بی د مکھنے والے کاسفر کررہاہے۔ یمکن ہے آگلی فشطوں وہ دونوں خیر خيريت سےاپنے گھر پہنچ جائيں ليكن ناظر كوتو تمہار لے فيل ڈاكٹر كامنة تاكنا يؤسكتا بإرا\_!

ڈیلی سوپ کی دونوں طرف بھرمار ہے۔ حالانکہ اس میں تمھارااور تبہارےادا کاروں کا اتناہی نقصان ہے۔ چونک گئے نا،



ہے۔" ہماری بددعاؤں میں اثر پروردگارآئے" جارا حق اگر مارے تجھے دو سو بخار آئے منگیتر کی ہے جب کال موبائل تھی جل جائے 🙌 کئی دن بیکری میں ہی پڑا باس پڑا کھائے جاری بد دعاؤں میں اثر بروردگار آئے مجھ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا ، میری ولادت ہی میرے والدين كے ليے جھ كا ثابت ہوئى، بارہويں يے بركون خوشيال منا تا؟ قصور والدين كالتماسز المجيع لي، شهد كي تحشي كي جكد دوالمجيع لي، کھسرے بھی ناچنے آئے تو افسوس کا اظہار کرے چلے گئے ،خوف ے جب بھی والدی جفایادآئی، اے داداکی خطایادآئی۔ پیدا موتے ہی مجھ سے بو چھے بغیر رالایا گیا، مجھ سے بو چھے بغیر نہلایا گیا، حتی که میرانام مجھے یو چھے بغیرر کھ دیا گیا، نام کی حد تک تو ٹھیک تھا مگرسب مجھے کا کا کہہ کر پکارنے لگے، تکلیف مجھے تب موتى جب خوب صورت لركيال بهي مجھے كاكا كہتيں۔ميرى صحت و کھے کے مجھے فاقد کہتیں۔ مجھ سے بڑے بہن بھائیوں نے مجھ پر خوب ہاتھ صاف کیے، کچھتو میرافیڈر ہی چھین کر پی جاتے، میں بھوک سے روتا تو امال کہتی صبح سے ایک لٹر دودھ نی چکاہے چر بھی

**ہاری** بدوعاؤں میں اثر پروردگارآئے! لب یہ آتی ہے وعا بن کے تمنا میری زندگی سیٹھ کی صورت ہو خدایا میری ہو میرا کام امیروں کی حمایت کرنا درد مندول کی ضعفول کی مرمت کرنا بھائی بھائی میں لڑانے کا ہنر دے مجھ کو لیڈروں کی طرح پھر کا جگر دے مجھ کو یوں تو میں کالانہیں ، پر زبان میری بہت کالی ہے، میری تھٹی میں پڑی ہوئی گالی ہے،میرابازیچینالی ہے،نالی بھی گندی والى ب،ميرادماغ عقل سے خالى ب، اس ليے كہاسامعاف! سنا ہے آپ کے بڑے بھائی کی ایک سالی ہے، سناہے وہ بہت نخرے والی ہے، سا ہے اس کے گالوں پر لالی ہے، ساہاس کے کان میں ایک بالی ہے، سناہے کہ دوسری اس نے کھالی ہے، سنا ہے تی باراس نے اپنی شادی ٹالی ہے۔۔۔اگر موقع دیں تو بيخادم بھى آج كل خالى ب-حضور غصوالى كيول شكل بنالى ب ۔۔۔ مجھے غصہ نہ ولائے ، مجھے یاد نہ کرائے کہ زبان میری کالی

### سهای "ارمغانِ ابتسام" سهم جوری کامی تا مارچ کامی

Presented By: https://jafrilibrary.com

کارنگ نہ بدلا۔۔۔۔نہ رنگ بدلانہ بددعاؤں میں اثر آیا۔ پھر صاحبِ صدر آپ ہی بتا ہے کیا میں اس کالی زبان کا اچار ڈالوں یا مربا بناؤں۔۔۔۔ دوسری بھی بھی ہے۔ گراثر ہے کہ کوسوں بددعا کیں وینا۔۔۔ دوسری بھی بھی ہے۔ گراثر ہے کہ کوسوں دور ہے۔ میرے محلے کے لڑکے کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ اس نے ایک بار بددعا مائلی۔'' یا اللہ میر اابا مرجائے۔'' دوسرے ہی دن اس کا ہم سامیر گیا۔ دیکھیے موت کا فرشتہ محلے میں آیا تو سہی۔۔ایک پڑوی نہ ہی دوسرا ہی سہی۔ میں نے سب سے بردی بہن کو بددعا دی اللہ کرے تھے، شرائی، بے ایمان اور گھٹیا روتا ہے۔ بھوکا کہیں کا۔ بچھ بھائیوں کے اترے ہوئے کپڑے نصیب ہوتے ،افسوس تو اس وقت ہوتا جب بھائیوں کے دھلے ہوئے میں پہنائے جاتے۔ جب ذرابر اہوا تو احساس ہواسگ باش براورخوردمباش۔ بچھ تو یہ کہا وت یوں اچھی گئی ہے سگ باش برادرسگ مباش۔۔۔۔ بچھ پرستم ڈھائے گئے، قبر ڈھائے گئے، قبر ڈھائے گئے، میں نے بھی خوب خوب بددعا ئیں دیں۔۔۔۔اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ گرافسوس صدافسوس کبھی کی بددعا کا اثر نہ ہوا۔ گریہ سننے کو ضرور ملاتمھاری زبان ہی کالی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ سے، ماؤتھ واش سے، یہاں تک کہ شیو گل کریم سے بھی کلیاں کیں مگرزبان واش سے، یہاں کیں گرزبان



سهای "ارمغانِ ابتسام" 😘 جنوری کامیم تا مارچ که ۲۰۱۰

Presented By: https://jafrilibrary.com

شوہر ملے اگلے ہی دن اس کا رشتہ ایک سیاست دان سے طے ہو گیا۔ میں نے محلے کوڑے کو دعا دی اللہ کرے تجھے او نچاعہدہ ملے۔ آج کل وہ تھم پر چڑھ ٹیلی فون ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے ایک اورلڑ کے کو بددعا دی اللہ کرے تو اندھا ہوجائے۔ وہ آج کل کرکٹ امیا کرے۔

یا خدا دے مرے دشمن کو بہت ہی عرّ ت جانتا ہوں ،ہے اثر میری دعا کا الثا بددعاؤں کے بھی کئی رنگ ہیں ، کئی ڈھنگ ہیں ، ہرطبقہ، ہر معاشرہ اپنے مطلب کی ہد دعا ئیں دیتا ہے۔ طالب علم کی ہد دعائیں اسکول سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پرختم ہوتی ہیں، بارش ہوتو بددعا كرتا ہے يا تو اسكول كرجائے، ياسيلاب آجائے۔ استاد نہر میں نہا تا دکھائی دے تو بدوعا: اللّٰد کرے ڈوب جائے۔ چھٹی ہو جائے۔استاد بھینس کے پاس سے گزرے۔اللہ کرے بھینس اسے تکر ہی مار دے۔اور تو اور مضامین کو بھی بدوعا کیں: بيميته منح سكيس سر جائيدا غرق موجائ جان چھوٹے،مینڈکوں پر ذرا ترس نہیں کھاتے ،اے لیب میں نگا لٹا ليت بين اور پحراف توبه اس كى تو جان بى نكال ليت بين-کیمسٹری، عجیب مسٹری ہے، گندھک کیپیزاب میں کہیں ڈوب سڑے۔فزکس، اوہ میرے خدا موثن لاز کے خالق کوموثن لگ جائيں۔اردوکی غزليات اوران کی تشريحات! ياالله بيآ فات ہیں آ فات \_میراورغالبخودتو مرگئے ،ہمیں ذلیل کر گئے ۔ان کا محبوب اگر انھیں منہ نہیں لگا تا تھا تو اینے مند کی بد بو کا علاج کراتے ، ہمارےاو پرتو بیعذاب ندڈ ھاتے۔

نہ چھیڑو دردمندوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے
ہراک بل میں نہ انگلی دو، نہ جانے بل سے کیا نکلے
بہت ہوگیا!اب مجھ سے بددعا کیں برداشت نہیں ہورہیں۔
لیجےاب میں بددعا کیں کرنے لگا ہوں
اللہ کرے۔۔۔ بھارتیوں کے ٹیکوں میں کیڑے

الله كرے۔۔۔ بھارتوں كے شيكوں ميں كيڑے پڑيں۔الله كرے۔۔۔۔مودى كتالوميں جھالانكل آئے۔ الله كرے۔۔۔۔اللہ بن توليوں كو بواسير ہوجائے۔اللہ

کرے۔۔۔۔۔شادی کی ایک اورشادی ہو۔۔۔شادی کی رات وہ دلہن کا گھوتگھٹ اُٹھائے۔۔۔آ کے سے اہا مانکل آئے اباما نہیں تو اسامہ نکل آئے اور وہ بھی بن لادن۔ اللہ کرے۔۔۔سارے بھارتی فوجی اپنے جہازوں کی طرح''جہاز'' ہوجائیں۔اللّٰدکرے۔۔۔سارے بھارتی مرد پیجوے بن جائیں اور ہیروئینیں ہم سب میں تقسیم ہو جائیں۔۔۔اللہ کرے۔۔۔ دبیر کا پڈوکون ، میرے بغیر قلفی کھائے تو اس کی قلفی گرجائے۔اللہ کرے۔۔۔ دبیریکا کے تمام ہیرو چو کھے کو کموڈ سمجھ کراس پر بیٹھ جائيں۔الله كرے۔۔۔لوڈشيڈنگ كرنے والے كے لوٹے ميں مرچیں پڑیں۔۔اللہ کرے۔۔۔مبنگائی کرنے والے ماؤتھ واش كرنے لكيس تو تيزاب ان كے ہاتھ ميں آجائے۔۔۔ الله کرے۔۔۔ مجھ سے زیادہ لاکق بچوں کے پین جیب میں لیک ہو جائیں۔۔اللّٰدکرے۔۔۔دہشت گردوں کی شلواروں میں مجھو گھس کر'' انّی'' یادیں۔اللہ کرے۔۔۔یانامالیکس کر نیوالے کے دونوں یاؤں بینٹ کے ایک ہی پانچے میں پیش جائیں۔۔۔ الله كر\_\_\_\_\_مرى تحرير يرنه مېنىنے والوں كافيس بك ا كاؤنث نيك موجائ \_\_\_ الله كر \_\_\_ وه الكلش بولنه لكيس توانعيس 'میر ا' یادآ جائے۔۔۔ہاری بددعاؤں میں اثر پروردگارآ تے عاشق کی دعائیں کیتی جا، جا تھ کو میاں کنگال کے مرغی مجھی جھی نہ ہاتھ آئے جا تھ کو چنے کی دال ملے

گالوں میں ترے پڑجائیں گڑھے چہرے پہنگل آئے چیک یہ رہیٹی زلفیں جھڑ جائیں لگ جائے جوانی میں عینک سرابھی تجھے خوں خوار ملے اور ساس بڑی چنڈال ملے عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو میاں کنگال ملے

ہر سال ہو تیری گود ہری بیچ ہوں تجھے دو چار ڈزن پیچر ہو تری اداؤں کا ایندھن تو بال ہے ایندھن اور کی اور کی ایندھن تو بال ہے تھ کومیاں فٹ بال ملے عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو میاں کنگال ملے عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو میاں کنگال ملے



گدھاہی رہا۔ اگر چہتھ اوقات ضرورت کے وقت لوگ گدھے کو بھی باپ بنا تو لیتے ہیں لیکن محض ضرورت پوری ہونے تک۔ گدھے کے سرسے سینگ غائب ہونا گدھے کے عدم تشدد والے اللہ ہے۔ گدھے کے صبر کی انتہا کہ انتہائی غصیمیں بھی محض آگی آ دھ دولتی ہی جھاڑتا ہے وہ بھی شاز و نادر گدھے کی زندگی میں شاید وہ بی توشیاں ہیں پہلی خوشی تو گدھی ہے جے دیکھتے ہیں وہ ڈھینچوں ڈھیچوں کرنے لگتا ہے اور دوسری خوشی ریتا ہی مٹی ہے جس میں بہت شوق سے وہ الٹ بازیاں لے کرفنسل کرتا ہے۔ کچھ دن قبل ایک گدھے والے کو گدھے پر ڈنڈے برساتے کچھ دن قبل ایک گدھے والے کو گدھے پر ڈنڈے برساتے دیکھا۔ گدھا چونکہ شاید صراط متنقیم کا قائل ہے اس لیے ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا اور اس کی کمر پراسکی طاقت سے پچھزیادہ ہی بوجھ لدا ہوا تھا میں نے پوچھا بھائی ہو جھاٹھا کرچل تو رہا ہے کیوں بوجھ لدا ہوا تھا میں نے پوچھا بھائی ہو جھاٹھا کرچل تو رہا ہے کیوں کو چا بک نہیں مار نی چا ہے اور یہ گدھا ہے میں اسکی اس منطق پر ڈنڈے مارر ہے ہو ہے چارے کوتو کہنے لگا کہ کیونکہ چلتے گھوڑے کو وگر ھاجسوں کرنے لگا۔

انسان کے گدھے پر ڈھائے جانے والے جبراورظلم وستم کی ایک طویل واستان ہے۔اس کے گوشت کے بے مزیدار پکوانوں

سٹا ہ گدھے ہے کی نے پوچھا کہ م گدھے کیوں ہو تواینے لمبے کان ہلا کر کہنے لگا '' کیونکہ میں گدھا مول۔' گدھے کے گدھے ہونے کی ایک وجہ بیجی ہے کہ اسکی ولادت ہی گدھی کے ہاں ہوئی۔وگرندوہ شیر،لومڑ یا ہران بھی ہو سكتا تفا\_نوعمرى ميس وه كدهے كا بجدكه لاتا ہے \_اگر چه تادم مرك وه گدھے كا بچه بى رہتا ہے كيكن جوان مونے پراے گدھے ك بي كى بجائے صرف كدها كه كر إيارا جاتا ہے۔ كدھے ك چرے پرایک عجیب س جیدگی میشه طاری رہتی ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ گدھے کی آنکھیں رنجیدہ ہوتی ہیں لیکن انہیں ہم سنجیدہ بھی کہ سکتے ہیں۔ گدھا ایبا جانور ہے جسکا رویہ ہمیشہ گدھوں والا ہی رہتا ہے۔انسان اور گدھے کا ساتھ نیانہیں بلکہ آ دم سے لے كراب تك گدها انسانوں كى لازوال خدمت پرمعمور ہے۔ راستوں کا یا درکھنامسلسل اورانتقک محنت کرنا اور ما لک کی وفا داری گدھے کی الی خصوصیات ہیں جواسے انسانی معاشرے میں عزت تو نەدلاسكىس كىكن ان خصوصيات ہى كى وجەسے وہ انسان كى غلامی پر مجبور ہے محض دووفت کے گھاس پھونس کے عوض گدھے کوانسان کی غلامی کرتے ہزاروں سال بیت گئے لیکن وہ پھر بھی

ے لے کراس کی کھال کے جوتوں اور جیکٹوں تک ۔اس کی چربی کی کاسمینکس جے انسان جانے انجانے میں اپنے چروں پر ملتے ہیں۔مال برداری کے ساتھ ساتھ اسے ریدھوں پر بھی جوتا جاتا ہے۔میدانوں اور پہاڑوں پر گدھا انسان کے لیے بیساں خدمات سرانجام دے رہاہے۔ان سب خوبیوں سمیت نبیوں کو اینی پیٹے برسواری کروانے کے باوجودعزت واحتر ام کےحوالے ے گدھے کوانسانوں میں وہ مقام نہ ٹل سکا ، جودوسرے خونخوار جانوروں اور پرندوں نے پایا یجینجوژ کر ،نوچ نوچ کر کھانے اور دوسرے کو شکار کرنے والوں کوانسانی معاشرے نے وہ مقام دیا ك عقل حيران ره جاتى ہے۔كوئى خودكوشا بين تصور كرتا ہے توكسى كا نام شیرخان ہے اور کسی کو اس کی چیرہ دستیوں کے باعث چیتے کا خطاب دیا جاتا ہے جیرت اس بات پر کددانشوروں اور شاعروں نے بھی اپنی تحریروں میں شیروں ، چیتوں ،شاہینوں اوران جیسے خونخواروں کو ہی رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ لیعنی طاقت اور جبر يهال باعث تكريم بمعاشرول مين جراورتشدوشايداس ليجي زیادہ ہے کہ کہ رول ماڈل جانور بھی حملہ کرنے والے اور اورنوجی کھانے والے ہی بنائے گئے۔اور یوں گدھا بے جارا حالات کا ماراا بنی تمام تر مشقت انسان دوتی اور وفا داری کے باوجودخود کونه منوا کا که که کوئی طرم خان اپ بینے کومیرا پیارا گدھا بیٹا که کر پکارے بلکہ ہرکوئی اپنے بچے کوشیر پتر ہی کہتا ہے جاہے بیٹے میں گیدڑ کی سی خصلتیں ہی کیوں نہ پائی جاتی ہوں۔سکولوں میں اساتزه ہوم ورک نہ کرنے والے طالب علم کواز راتفتیک گدھے کا لقب دیے وقت بد بالکل بھی نہیں سوچتے کہ گدھے نے بھی کام چوری نہیں کی۔وہ تومسلسل اورانتقک محنت کا استعارہ ہے۔اگر چہ

ا نکاانتخابی نشان گدھاہے۔ کیا بھی کسی نے بیسوچاہے کہ جس کوہم گدھا کہتے ہیں کیاوہ ہمیں انسان بھی سجھتا ہوگا ؟سوال اگرچہ مشکل ہے لیکن اسکا

امریکہ نے اس حوالے سے گدھے کی زات پرایک احسان عظیم

یوں کیا ہے کہ ڈیموکر یکک یارٹی نے اپناامتخالی نشان گدھار کھ لیا

وه بھی شایداس لیے کہوہ بیٹا بت کرسکیں کہوہ گدھے نہیں ہیں محض

غالباً و واع کی بات ہے کہ مولوی محمد کی تنہا بی۔ اے وکیل میر ٹھ نے مولا نا حالی کو اپنی شادی میں پانی پت بلایا۔ شادی کے بعد مولا نا حالی اور مولوی محمد اسلمعیل میر ٹھی اور بعض دوسرے بزرگ بیٹھے آپس میں گفتگو کررہے تھے کہ مولا نا محمد اساعیل میر ٹھی نے مسکرات ہوئے مولوی محمد کی تنہا ہے کہا'' اب اپناتخلص بدل دیں ، کیونکہ اب آپ تنہا نہیں رہے۔'' اس پر مولا نا نے فرمایا ''نہیں مولوی صاحب یہ بات نہیں۔ تن ہا تو ہیا تھی ہوئے ہیں۔'' اس پر تمام مجلس صاحب یہ بات نہیں۔ تن ہا تو ہیا تھی ہوئے ہیں۔'' اس پر تمام مجلس مولا نا حالی کی جو دت طبع پر جیران رہ گئی۔

جواب ہم تلاش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں خود پر گدھے کی ی شجیدہ کیفیت طاری کرنی ہوگی ۔ گدھے کی نظر سے خود کواور دنیا کود کیمنا ہوگا۔اگر چہانسان اشرف کخلوقات ہے کیکن اپنے اردگرد نگاہ دوڑا ئیں تو لاکھوں کروڑوں میں ایسے کتنے ہیں جو آپ کو اشرف مخلوق کے منصب پر پورے اترتے دکھائی دیں گے؟ لینی انسان کواینے فکر وعمل ہے ہی خود کواشرف ثابت کرنا ہے۔ ہوسکتا ہے جب ہم ایک سجیدہ گدھے کی نگاہ سے اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں انسانوں کی کھال اوڑھے خونخوار بھیڑیے، شر و چیتے ککڑ بھگڑ ، بدمت ہاتھی ،سانڈ ، گینڈے ،مکارلومڑ اور بندر بھی دکھائی دیں جنہوں اپنی بھوک اور حوس کی بنیاد پر بہت سے معصوم ہرن اورخرگوش نما انسانوں کواپٹی خوراک بنا رکھا ہے۔جو فصلوں تھیتوں ، کھلیانوں اور چرا گاہوں پر قابض ہیں۔ گدھے کی ی بنجیده آنکھ ہے دیکھنے پرآ پکو بہت ہے گدھے نماانسانوں کا بھی جهوم دکھائی دے گا جن پرضرورت سے زاید بوجھ لدا ہوا ہے اور سیک سبک کرزندگی کے دیڑھے کو تھیدے رہے ہیں۔اوران پر مسلسل رعونت اورظلم کے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔چند لومڑوں نے شیروں اور ہے ال کر کتنے ہی محنتی ایما ندار گدھوں کو محض دو وقت کے کھانے کے عوض بریغمال بنا رکھا ہے۔اور پیر گدھےاس لیے گدھے ہی ہیں کہ پیخونخوارنہیں بن سکتے تھے۔ کیا کبھی کسی نے سوچاہے کہ جس کوہم گدھا کہتے ہیں کیاوہ ہمیں انسان بھی سجھتا ہوگا؟ یا پھر ہوسکتا ہے کہ گدھوں کو ہم جیسے انسانوں کے چھرہ کرایئے گدھے ہونے پرفخر ہو۔

## <u> تندِ شیری</u>



سیّد ممتاز علی بخاری





بوقت ضرورت کام آئے۔

ا۔ کالج کے وَرود اِوار بید اواریں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں ۔ ان برآئے دن نت نے سای گروہ اپنی تشہیر کے لیے چاکنگ کرتے ہیں پھراُن پر پینٹ یارنگ پھرجا تاہے۔ا گلےروز ایک نئ عبادت یول جھگارہی ہوتی ہے جیسے کدائی کے لیے بیہ د يوار بنائي گئ ہو۔بعض اوقات اوپر تلےتحریر کی گئی جا کنگ بارش وغيره سے دهل كر كچھ يول بن جاتى ہے كد لكھنے اور يرد ھنے والے دونوں جران روجاتے ہیں۔ایک مرتبدیس نے پھھاسی طرح کی وال چا کنگ دیکھی جس میں لکھاتھا کہ 25 ستمبر کو ملک کے مشہور و معروف عليم صاحب مين كركث كاليك نمائثي ميوزيم بيجس مين تھیڑ کے بڑے فنکار بھی شامل ہول گے۔قربانی کی کھالیں ہمیں دے کر مکث بک کروائیں ورنہ حکومت ذمہ دار نہ ہوگی۔ حکیم صاحب کے جسم میں کرکٹ گراؤنڈ، کرکٹ میں تھیٹر کے فنکاروں كاكھيل، اوركركث كاميوزىم بدے عجيب وغريب انكشافات تھے لیکن سب سے انوکھا انکشاف بیھا کہ قربانی کی کھالوں کا ایک نیا مصرف بھی سامنے آگیا تھا۔جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ بارش اور بادو بارال نے نصف درجن اشتہاروں کا تجرتہ بنایا ہوا

موماً کالج کے کیوں کو بھی زنانہ اور مردانہ کالج کے حوالے سے دوحصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بوائز کالج کے گیٹ عموماً

**کروں** ہیں دیوار اور دروازے کا چولی دامن کا ساتھ 🕳 ہے۔ دیوارنہ ہوتو پھر دروازہ بھلاکس کام کا؟ جس طرح د بوار د بدار میں رکاوٹ کا دوسرا نام ہے اس طرح دروازہ دیدار کے لیے ایک پُل کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔سا ہے د بواروں کے بھی کان ہوتے ہیں لیکن آج تک ہمیں اُن کے کان نظر نہیں آئے اور نہ ہی بیہ معلوم ہو سکا کہ اُن کا نوں کی شکل و صورت کیسی ہے؟ ان کا سائز کیا ہے؟ ان کی طاقت کتی ہے؟ ہماری تحریب جا بجا آپ کولفظ گیٹ (Gate) نظرآئے گا۔ دراصل معزز درواز ول کوانگریزی زبان میں گیٹ کہتے ہیں۔ عام طور پریسمجها جاتا ہے کہ چیت کے سوا گھر نہیں ہوسکتا لیکن پُپ شاہ کے نزدیک دیواروں کے بغیر گھر نہیں ہوسکتا۔عورتوں کو جار د بواری کا درس دینے والے اکثر حضرات اپنی راہ میں ایک دیوار بھی برداشت نہیں کرتے۔ دیوار کا ایک فائدہ بہجمی ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایراغیرانقوخیرا وہاں سے راستہنیں بناسکتا۔صرف چوراور ڈاکواپنی مرضی سے جہال سے چاہتے ہیں راستہ بنا کیتے ہیں چاہے وبال ديوار مويا بيار ـ يارلوگ تو داركو بردا دروازه كيتے بيں بلكه بل كَيْسُ كُوبِهِي ' د كيك' ( دروازه ) بن سجحة بين جار يزويك بهي وہ دروازہ ہی ہے دولت بے پناہ کا۔

خیرآج ہم نے سوچا کہآپ حضرات کو مختلف قتم کی دیواروں اور درواز وں کی اقسام سے متعارف کروالیں تا کہ سندر ہے اور ہے۔اس رکاوٹ کوعبور کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اکثر جوشلے مگر بزول عاشق جو آسان سے تارے توڑ کر لانے کے



وران ہوتے ہیں جبکہ گرلز کالج کے کیا ان پرز رِتعلیم طالبات کے علاوہ بے شار لڑے بھی نظر آتے ہیں۔ بعض تو لڑکیوں کے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہم تو یو نیورٹی کے دَرود اوار کوبھی ای فہرست میں رکھا ہوتے ہیں۔ ہم تو یو نیورٹی کے دَرود اوار کوبھی ای فہرست میں رکھا کرتے ہیں۔ البتہ مخلوط تعلیم دلانے والے اداروں کے گیٹ بہت پررونق ہے رہتے ہیں۔ ۔۔۔ ہمیشہ! یوں تو روزانہ قوم کے ستقبل کر رونق ہے رہتے ہیں اور وہ دن ہو تا کے بیضامن وقت مقررہ پراپنے فرائض سرانجام دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن ایک روزالیا بھی آتا ہے جب گرلزاور بوائز کا لجوں کے گیٹ ایک سامنظر پیش کرتے ہیں اور وہ دن ہو تا ہے اتوار کا ۔ اکثر اوقات کالجز کے بید دروازے اور دیواریں سیاسی تنظیموں کے درمیان نزاع کا باعث بغتے ہیں۔ کہیں جھنڈے لگانے ، اکھیڑنے یہ جھگڑا، کہیں چا کئگ کرنے مٹانے کی لڑائی تو کہیں کی سیاسی تنظیموں کے درمیان نزاع کا باعث بغتے ہیں۔ کہیں جھنڈے لگائے ، اکھیڑنے یہ جھگڑا، کہیں چا کئگ کرنے مٹانے کی لڑائی تو کہیں کی سیاسی تنظیم کی ہڑتال پر گیٹ کے کھلے رہنے یا بندر ہے کرچیقائش۔۔۔۔!

۲- کوچر مجوب کے دَرود بیار ایک مشہور تول ہے کہ مجبوب کی گا کا گاتا بھی عشاق کومجوب ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا اُن کے محبوب کی گا کا گاتا بھی عشاق کومجوب ہی ہوتا ہے ۔ اس لحاظ سے محبوب کے گر محبوب کے گر کو دیوار تو خصوصی اہمیت کے حال ہوئے ۔ یارلوگ تو محبوب کے گھر کی دہلیز کو اتنا متبرک سجھتے ہیں کہ گئی ایک تو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اس سے سجدوں کی اجازت ما تکتے پھرتے ہیں۔ محبوب کے آشیانے کی دیواروں کو لمس کی حس بہت ہی طاقت ور ہوتی ہے۔ اس لیے عموماً عاشق اُن سے لیٹ لیٹ کرروتے ہیں۔ اگر عشق کی آگ دونوں طرف برابرگی ہوتو پھرعاشق محبوب کے دَر واز سے ہی دیواراور ودیوارکوایک نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ اُن کے نزدیک دیواراور درواز سے ہی فرق اتنا ہوتا ہے کہ درواز سے پر سکیورٹی گارڈ یا گھر کے کئی نگران کی نظر ہوتی ہے جبکہ دیواروں کوکوئی نہیں دیکھتے ہیں۔ اُن کے درواز وں کے بجائے دیواریوں کوکوئی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ بیآ سان راستہ بھی ہوتا ہے اورمخوظ بھی۔

اگرآپ ہماری اردوشاعری کا مطالعہ فرما ئیں تو آپ کوہمی معلوم ہوگا کرمجبوب کے دروازے پرایک نا دیدہ رکاوٹ گلی ہوتی روہ ان نادیدہ گئی اخبار کے ایڈیٹر مجازے انٹرویو لینے کے لئے مجازے ہولی پہنچ کی سے ہیں۔ سے ہیں۔ وغیرہ کے متعلق کی سوالات کرنے کے بعد دبی زبان پوچھا دورا کشرعاشق کی سوالات کرنے کے بعد دبی زبان پوچھا دورا کشرعاشق کی کیا وجہ ہے؟''

''کس نامعقول نے آپ سے میکہا کہ میں شراب پیتا ہوں'' مجاز نے کہا۔

''تو پھرآپ سگریٹ کثرت سے پیتے ہوں گے؟'' ''نہیں میں سگریٹ بھی نہیں پتیا ، شراب نوشی اور سگریٹ نوشی دونوں ہی بری عادتیں ہیں۔اور میں الی کسی بری عادت کا شکار نہیں۔'' مجازنے جواب دیا۔

الدير في شجيده لهجه مين يو حجها " تو آپ مين كوئى برى عادت تبين ين"

مبازنے اتنی ہی سنجیدگی سے جواب دیا "جھھ میں صرف ایک ہی بری عادت ہے۔۔۔ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔"

ہوئی ہے۔ کچھ یہی حال شیکے پر بنائے درواز وں کا ہے۔ کبھی زنگ آلودلو ہے کو پینٹ (رنگ ورغن) کرئے فروخت کیا جاتا ہے تو کبھی اس پڑانی لکڑی کو جسے اندر سے کیڑوں نے کھالیا ہو، رنگ و رغن کر کے منہ مانگے وام وصول کیے جاتے ہیں۔ایے درواز ب اکثر موت کے ہرکارے کے ساتھ مل کراپنے مالک سے دغا کر جاتے ہیں اورانسان کوز مین کی پہتیوں سے بلندآ سان کی وسعتوں میں پہنچاد ہے ہیں۔ان درواز وں سے تو سوچ کے درواز سے زیاد مضبوط ہوتے ہیں۔

سے وی آئی ہی قرود اوار بید آرود اوارا پنی اہمیت کے حوالے سے سب سے منفر داور ممتاز ہوتے ہیں۔ ملک کے اندر پائی جانے والی اعلیٰ مقتدر شخصیات اور اہم اداروں کے اردگردای قتم کے دروازے اور دیواریں ہوتی ہیں۔ بید دیواریں او نچائی میں تمام دیواروں سے او نچی ہوتی ہیں اور دروازے ہوشیار اور حتاس۔ دیواروں نے خار دار تاروں والا لباس پہنا ہوتا ہے۔ عام دیواروں کے کان نہیں ہوتے البتہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے البتہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے البتہ

دعوے دار ہوتے ہیں ان سے اتنا نہیں ہوسکتا کہ وہ ان نادیدہ جالوں کوتو ڑپا ئیں جومحبوب کے گھر کی دہلیز پر گئے ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات تو محبوبہ کے بھائیوں کو بھی دیوار سے تشبیہ دیتے ہیں لیکن ان دیواروں کو پھلانگنا بہت مشکل ہوتا ہے اورا کثر عاشق بہیں سے واپس ہولیتے ہیں۔ڈرکر یا مارکھا کر۔۔۔۔۔! سید مشکلے والے دَر ودیوار بید دروازے اور دیواریں شکیکے

سال ملے والے ذرود اوار سیدروازے اور دیواری سید داروں نے بنائی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض دیواریں تو آدھی بنی ہوتی ہیں اور بعض کی تعمیر تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے کین یہ بنتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ عموماً شکھے دار حضرات پسیے تو پورے سامان (میٹریل) کے لیے لیتے ہیں لیکن استعال کرتے وقت ڈیڈی بلکہ ڈیڈا مارتے ہیں اور بقایا سامان (میٹریل) کے پسیے اپنے جیب میں ڈال ویتے ہیں تا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں ایک عظیم الشان می کی تعمیر کی جاسکے۔

ای کے شکے والی دیواریں ایسی ہوتی جی کہ ذراکسی نے فیک لگائی اور بیدهڑام سے نیچے۔ان دیواروں پراگر شلطی سے کوئی کوا آگر بیٹھ جائے تو بیاس کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی زمین ہوس ہوجاتی ہیں۔ہم نے ایک بار مشہور مفکر چُپ شاہ سے بوچھا کہ بید ورلڈٹر یڈسنٹر اور پینا گون کی عمارتیں جہازوں کے نکرانے سے کیے گریں؟ تو انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جہازتو جہازا گرکوئی اڑتا مچھر بھی ان عمارتوں نے زمین ہوس ہو جانا تھا۔ہم نے وجہ بوچھی تو بتانے گئے کہ دراصل بیمارتیں ہو جانا تھا۔ہم نے وجہ بوچھی تو بتانے گئے کہ دراصل بیمارتیں شکیے برتعمیر ہونے والی عمارتوں کے اندرا کی اور بھی ہو جاتی ہیں اور وہ بید کہ ایسی عمارتوں کے دیواریں شیڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ بید کہ ایسی عمارتوں کے دیواریں شیڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ بید کہ ایسی عمارتوں کے دیواریں شیڑھی ہو جاتی ہیں ، ہوا کے دباؤت سے دیواریں شیڑھی ہو

پُپ شاہ کے نزدیک پیسا ٹاورکا ٹیڑھا ہونااس کی شکیے پر کی گئی تغییر کی بچپان ہے۔ہم ساری ٹیڑھی دیواروں کو شکیے داروں کی غلطی نہیں قراردے سکتے کیونکہ کئی دیواریں اتن نیک ہوتی ہیں کہ وہ رکوع و بچود کے لیے کعبے کی سمت جھک جاتی ہیں اورہم لوگ یہی سجھتے ہیں کہ شایدٹھیکیدار نے دیوار کی تغییر میں کوئی ڈنڈی ماری

آئلهيں ہوتی ہيں اوران گنت تعداد ميں جن کے اندرعقاب کی نظروں سے مکھرتی ہوتی ہے۔وی آئی بی دروازے بھی دوسرے دروازوں سے کچھ الگ ہی شان رکھتے ہیں۔ وہاں بے شار سکیورٹی گارڈ زان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں اور بیدروازے بازبان ہوتے ہیں۔ یہ بول کر بتا سکتے ہیں کہ آنے والا انسان کس قبيلے تعلق رکھتا ہے۔ دلہن کی خاموشی اقر ارکی علامت بھی جاتی ہے جبکہ ان دروازوں کی خاموثی انسان کے پر امن اور سادہ ہونے کی ضامن مجھی جاتی ہے۔اگران دروازوں میں سے کوئی ايساويها آ دمى گزرجائے توبيد چيخ چيخ كرآسان بادلوں سميت اپنے سر پراٹھالیتے ہیں اورنیتجاً پوراماحول تنکینوں کی زدمیں آجا تاہے اوراگر بات کچھ زیادہ شدت کی ہوتو پستولوں کی گھن گرج کے ساتھ گولیوں کی بونداباندی بھی شروع ہوجاتی ہے۔ بیدروازے عام دروازول سے کافی مہلکے ہوتے ہیں۔ ایسے در و دیوار VIPs كو عام لوگول كى بيني اور رسائي عدور ركت بين-بالكل اى طرح جيسے دواؤں كو بچوں كى پہنٹے سے دورر کھا جاتا ہے اوررکھا جا نا جا ہیے۔

مناریخی قرود اور جیسا کہنام سے ظاہر ہے کہان دَر و دیوار کی اہمیت مسلمہ ہے۔ چاہے غیر مسلموں کے دیس ہی میں کیوں نہ ہوں۔ پہلے تذکرہ کرتے ہیں دیواروں کا توصاحبو! دیوار بران اور دیوار، عراق (جوامریکہ نق 200 کے عراق پر قبضے کے بعد بنائی تھی) بہت مشہور ہیں۔ان دیواروں کا یہی کام ہے کہ وہ بی نوع انسان میں تفریق پیدا کرسکیں اوران کے درمیان نفرت کے بیچ ہو بی نوع انسان کی حفاظت کے لیے تمیر ہوئی وہ ہے دیوار بھی ہے جو بی نوع انسان کی حفاظت کے لیے تمیر ہوئی وہ ہے دیوار بیانے والوں کے علم میں بھی کے حملوں سے بیچنے کے لیے بید یوار بیانے والوں کے علم میں بھی خبیں تھا کہ لوگ چا ندسے جا کراس دیوار کو تکتے رہیں گے۔ایک دیواران دنوں انڈیا بھی لائن آف کنٹرول پر بنانے کی کوشش کر رہا

، کہتے ہیں کہ ایک تاریخی ویوار سکندر نے بھی بنائی تھی جس میں یا جوج ماجوج کوقید کرویا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے

سیاستدان کیسے اس دیوار کو پھلانگ آئے۔ باقی قوم ابھی قیامت کی منتظر ہے۔ دروازوں لیعنی کیفوں کے حوالے سے ہمیں پچھلے زمانوں میں پچھروایات ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہر شہر پناہ کا ایک بلکہ کئی گیٹ ہوتے تتے۔لیکن آج کل کے دور میں سوائے لا ہور کے کئی گیٹ ہوتے تتے۔لیکن آج کل کے اس شہر میں لوہاری گیٹ ، بھائی گیٹ ، موچی گیٹ وغیرہ موجود ہیں۔ بیسارے گیٹ اگریزوں سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور مغلیہ سلطنت کی یادگار ہیں۔

استام دَرود اوار آپ است کم کورود اوارآپ کو برطرف نظر آسکیں گے۔ بید اواری اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں جتنے ان کے کمین خریب ہوتے ہیں۔ بیگر کی تفاظت کی خاطر تعمیر کی جاتی ہیں گئی کر گر چور حضرات ان سے مک مکا کرنے کے بعد ان کو پھلا نگ کر گھر والوں کوان کے سرمائے سے محروم کردیتے ہیں۔ پھرلوگ پولیس کو چوروں نے اتنی رقم رپورٹ تک نہیں کروا سکتے ۔ اس لیے کہ چوروں نے اتنی رقم چووڑی ہی نہیں ہوتی کہ مظلوم بے چارہ پولیس والوں کو تخفے میں دے سکے اور تخفے کے بغیر تو ہمارے ہاں پولیس والوں کو تخفے میں دے سکے اور تخفے کے بغیر تو ہمارے ہاں پولیس والے صرف می فائے پڑھل پیرا ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری پولیس اور جاپانی ایک بی فائے پڑھل پیرا ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری پولیس اور جاپانی ایک بولیس کی عظمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عظمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عظمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عظمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عشمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عشمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عشمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عشمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عشمت کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ بید کہ جاپائی حضرات بولیس کی عشمت کی مثال پولیس کی عشمت کی مثال ہوائی کو کھوٹوں کی کو تھوٹوں کی کو کھوٹوں کی کوٹوں کی کو کھوٹوں کی کو کھوٹوں کی کو کھوٹوں کی کوٹوں ک

پھائی ہم کی دیواریں اور گیٹ سرٹوں کے بھی ہوتے ہیں۔
سرٹ کی دیواریں مفرور مجرم جیسی ہوتی ہیں جھی تو ان کولو ہے کی
سلاخوں سے باندھا ہوتا ہے یا پھرسٹیل یا ایلومینیم کی تاروں
سے ۔۔۔! چپ شاہ کا کہنا ہے کہ شاید دروازوں کی اہمیت بہیں
تک محدود رہتی لیکن بھلا ہوا مریکہ کے صدر تکسن کا جس نے واٹر
گیٹ سکینڈل کا حصہ بن کر کیلوں کو ایک نئی زندگی دی۔ اس طرح
درواز ہے سین حقانی اور منصور اعجاز کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں
نے میموگیٹ سکینڈل تخلیق کیا اور اکیسویں صدی میں بھی دروازوں
کا بول بالا کیا۔



ورینہ دوست مکلک صاحب تو ملگ ما دی تو ملگ ما دی تو ملگ ما دی تو ملگ ما دی تاب تو ملگ ما دی تاب تو ملگ دو ہاتھ آگے ہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں وقا فو قنا ملک صاحب کی طاہری حالتوں سے ہوتار ہتا ہے اور بھی بھارتو یہ خود بھی اہلیہ کے قصے ساتے رہتے ہیں جس سے ان کی گھر یلوصور تحال کا علم رہتا ہے۔ گر آج صبح مبی ملک صاحب کو اپنے دروازے پر پاکر ہمیں چرت ہوئی ... جرت اس بات پڑئیں کہ وہ نماز فجر کے بعد ہی ہم سے ملاقات کے لیے آگئے بلکہ جیرت ان کے سوج ہوئے منہ کود کی کھر ہوئی تھی ۔ایک آ گئے ملکہ جیرت ان کے سوج ہوئے تھیں۔ایک آ گئے واضح تھیں۔ایک آ گئے ہوت کی دوران سے حالت بنادی کی خواسی آ گئے واضا کو تو گئی آ گئے دریا دے دریا دت کیا دوران سے حالت بنادی

'' ہونہہ ڈاکو۔۔۔جس گھریٹس تبہاری بھابھی جیسی عورت ہو اس میں ڈاکو بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔''

"توآپ کامطلب ہے کہ بیسب کیادهرا بھابھی کا ہے؟"
"اور نہیں تو کیا۔۔۔ پیتنہیں کہاں سے اسے بینجرال گئی کہ

جب سے انسانی حقوق کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ سعودی
عرب میں شوہروں پر تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ رکن
شور کی اور مملکت کے ممتاز عالم دین شخ عبدالحن نے فتو کی دیا کہ
تشدد کی شکارخوا تین کو اپنے شوہروں کی پٹائی کا حق حاصل ہو اس میں میں نے اسے ڈائنا تو اس نے بھی جواب دیا،
مجھے غصہ آیا اور ایک تھیٹر رہ خ روش پر جڑ دیا۔۔۔بس پھر کیا
تھا۔۔۔ب بتک شمع جلی کچھ یاد نہیں، وہاں سے جان بچا کر
تہمارے پاس آگیا ہوں۔''

ابھی میں بات ہوہی رہی تھی کہ بھابھی بھی آتی دکھائی دیں۔ ملک صاحب نے آؤد یکھانہ تاؤفوراً مخالف جانب دوڑ لگادی۔ہم روکتے رہ گئے مگر وہ تو نظروں سے اوجھل ہوگئے تھے، البتہ بھائی محترمہ ہمارے سامنے کھڑے ہوکر غصے سے گھورے جارہی تھیں ''آپ نے ہی انہیں مشورہ دیا ہوگا بھاگنے کا۔''

ہم اس بات کا مناسب جواب دیے بی والے تھے کہ بھائی نفر مایا ''اب دیکھنا،ان جیسے شوہروں کا کیا حال ہوتا ہے۔۔۔ اب تو فتو کی مل گیا۔۔۔کب تک بھا گتے پھریں گے، بڑے آئے بیو یوں پر ہاتھ اُٹھانے والے۔''

ہم نے بڑی مشکلوں سے بھابھی کو سمجھایا کہ شوہر سرکا تاج ہوا
کرتے ہیں، اُنہیں اس طرح گلیوں میں نہیں رولتے اور بی فتو کا
سعود بیمیں شوہروں کا تشدد بڑھنے کی وجہ سے دیا گیا پاکستان کے
لینہیں، تو حجت سے بولیں ''بیویاں بھی گھر کی ملکہ ہوتی ہے،
جانور نہیں کہ جب چاہا ارپیٹ شروع کردی چاہے پاکستان ہو،
سعود بیہویا کوئی اور ملک''

ہمیں یقین تھا کہ یہاں جانور سے مراد اُن کے ذہن میں
د محنتی جانور' ہوگا جے خوائخواہ ہی مار پڑتی رہتی ہے اور ضرورت
کے وقت لوگ باپ بھی بنا لیتے۔ خیر بھائی آندھی کی طرح آئی
تھیں اسی طرح لوث گئیں اور ہمیں ملک صاحب جیسے لوگوں پر
ترس آنے لگا جوخوائخواہ ہی ہیو یوں پڑھن رعب جمانے کی خاطر یا
ویسے ہی مردا گئی کے زعم میں مار پیٹ سے کام لیتے ہیں۔ فدکورہ
فتو کی کے بعد تو اُنہیں بھی اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی ملنے کی
تو قع ہے کہ عورتوں کی فطرت ہے، پیار بھی صلاحے ہڑھ کراور مار
دوہ تو ملک صاحب کے ایک تھیٹر کے بدلے پڑھ کراور مار
گھونسوں اور خراشوں سے واضح ہے۔

ندکورہ فتو کی آجائے ہے ہم نے چندشادی شدہ حضرات سے
اس بابت مستقبل کے بارے بیس دریافت کیا تو چندائیک نے کہا
اس بابت مستقبل کے بارے بیس دریافت کیا تو چندائیک نے کہا
تو پہلے ہی ہر بات کا جواب برابر چکانے کی عادی ہے۔'' ایک
صاحب نے فرمایا ''اب تو لگتا ہے گھر میں بھی ہیلمٹ پہن کر
گھومنا پڑے گا کہ پچھ پتانہیں پچن سے گون سا برتن کب برس
مجائے۔'' ایک اورصاحب کے بقول '' بیوی کو مارنے کا حق مل
جائے۔'' ایک اورصاحب کے بقول '' بیوی کو مارنے کا حق مل
جائے۔'' ایک اورصاحب کے بقول '' بیوی کو مارنے کا حق مل
جانا غیرفطری می بات معلوم ہوتی ہے، البتہ تنگ آ مد بجنگ آ مدالی
بیویاں (تشدوزوہ) کسی فتوے کے انظار سے قبل ہی ، موقع ملتے
ہی جان چھڑاتی آئی ہیں، پچھا پے شوہروں کوئی کردیتی ہیں یا پھر
گھر چھوڑ دیتی ہیں۔'' ایک سرکاری ملازم کے الفاظ پچھاس طرح
ہیں '' بیویاں بہت پکائی (وماغ) ہیں۔ بری ہوں تو ان سے خدا
کی پناہ ہے مگر اچھی ہوں تو اور زیادہ پکائی ہیں اب مستقبل میں
خیانے کیا صورتحال ہوگی، گھر میدان جنگ سے ہوں گے۔''

ایک محترمہ نے فرمایا ''فتو کی آجانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
سوائے ان عورتوں کے جو پہلے اس قتم کی حرکتیں کرتی ہیں،
اب اُنہیں جواز مل گیا اورخوثی بھی ہوئی ہوگی کہ خوا تین کے حقوق مردوں سے کم نہیں گین پاکستانی معاشرہ، مشرقی معاشرہ کہلاتا ہے اور اسلام کے ساتھ ساتھ مشرقی رہم و روائ میں ہیویوں کی اکثریت اپنے شوہروں کے تشدد کو بھی پیار کا ہی حصہ سجھ کر برواشت کرتی ہیں اور گھر ٹوٹے سے بچانے کے لیے اپنی آخری سانس تک کوششوں میں گلی رہتی ہیں۔'' ایک لیڈی ڈاکٹر کے مناس تک کوششوں میں گلی رہتی ہیں۔'' ایک لیڈی ڈاکٹر کے خیالات'' پاکستانی بیویاں جنتی بھی پڑھ کھھ جا کیں اکثریت اپنے شوہروں پر ہاتھا ٹھانے سے گریز ہی کرتی ہیں اور ان کی مار پیٹ کو مناس کی مزاجی خدا کا تحقیہ بھی کرنے ہیں ہوں گی ہیں اور حرف شکایت شوہروں پر ہاتھا ٹھانے سے گریز ہی کرتی ہیں ہیں اور حرف شکایت کی جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری کی جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری بیوی ہمارے کی کیسے۔۔۔۔؟ چاہے کی جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری بیوی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری بیوی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری بیوی ہمارے کی کیسے۔۔۔۔؟ چاہے کی جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری بیوی ہمارے کی کیسے۔۔۔۔؟ چاہے کو جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری بیوی ہمارے کی کیسے۔۔۔۔؟ چاہے کی جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری کی جانب راغب ہوتی ہوں گی۔'' ایک محنت کش نے کہا'' ہماری کی جانب راغب ہوتی ہوں گیں۔''

برحال یہ فتو کا اپنی جگہ لیکن عورت کا تنات کا حسن ہاور
برفوق انسان ہی خوبصورتی کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ ویسے
بھی عورت کو شرح ہی پہلی سے پیدا کیا گیا ہے، اِسے سیدھا کرنے ک
کوشش کی جائے تو تو شکتی ہے، اچھے شوہروہی ہیں جوابیا موقع
ہی نہ آنے دیں کہ ان کی اہلیہ کا ہاتھ ان کے گربیان تک
آئے۔۔۔ورنہ آج کی عورت بھی بروکی اور بخے دت کی قلمیں
د کیے دکھے کہ کو او بھی سیکھ پھل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، مردحضرات ولن
بننے کی کوشش کریں تو ہیروکی ماراسے زمین چاہئے کہ شوہر بھی بچول ک
طرح ہوتے ہیں، ضد پر آجا کیس تو گئی چاہئی نان جائے کہ شوہر بھی بچول ک
طرح ہوتے ہیں، ضد پر آجا کیس تو گئی کی نہیں سنتے ، مارسے اور
زیادہ بھڑ جاتے ہیں جبکہ پیارسے ہر بات مان جاتے ہیں۔ سوال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کتنی عمر کے بچے ہوتے ہیں تو سبچھ لیجئے ، اتنی
سے چھوئی عمر کے بیچ کہ اگر چار ہویاں مل کر بھی پالیں تب بھی و یسے
سے چھوئی عمر کے بیچ کہ اگر چار ہویاں مل کر بھی پالیں تب بھی و یسے





محمد اشفاق ایاز



ونیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ عجائبات وہ ہی میں ہوئی ہے۔ عجائبات وہ ہی میں ہوئی ہے۔ عجائبات وہ ہی میں ہلکہ دوزمرہ زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات بھی ہیں جنہیں دکھے کریا پڑھ کر بڑی جیرت ہوتی ہے اور دل بےافتیار کہدا ٹھتا ہے دکھے کریا پڑھی ہوسکتا ہے؟''حالا نکہاس وقت تک تو بہت پچھ ہوتھی چکا ہوتا ہے۔

سکاف لینڈ سے تازہ تازہ خبر آئی ہے کہ وہاں ایک مرفی کو قانون پر عمل نہ کرنے پر گرفتار کرلیا گیاہے اور بیخبر پاکستانی اخبارات میں باتصویرا بیے شائع ہوئی ہے جیسے اس مرفی کا تعلق حکمران خاندان سے ہواور اس کے گھر سے فرار ہونے سے کی خاندانی پوشیدہ رازافشا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہوا یوں کہ اسکاٹ لینڈ کا تیک معروف کے شہرڈ ٹڈی میں ایک مرفی ایسٹ مارکیٹ گیٹ کی ایک معروف مرئک کو مین رش کے اوقات میں عبور کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ وہاں سے گزرنے والی ایک گاڑی کے مالک نے جب مرفی کو یوں آزادانہ اور بے جابانہ سڑک سے گزرتے دیکھا تو اس کی غیرت تو توش مرہ مرہ موالت میں بھی گھوم رہی ہوتی تو اس کی غیرت 'ماکسٹ' پر بی گئی رہتی گئی رہتی

كيونكه وبالشخضى آزادي كااحترام كياجا تائي مكروبال كوئي نوجوان لڑی نہیں بلکہ ایک مرغی تھی جوسڑک کے بیچوں چے کسی کو خاطر میں نہیں لارہی تھی۔اس چھن نے فوراً پولیس کوفون کرڈ الا۔ یہاں آ کر خرنگار خاموش ہے کہ ہیں اس مرغی کوا کیلے دیکھ کرگاڑی کے مالک کی نیت میں فتور تو نہیں آگیا تھا۔ ہوسکتا ہاس نے مرفی کو پکڑنے ك كوشش كى مو حب باتھ ندآئى تو ' تقوكرُ وى' كانعرہ بلند كيا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس بھی ایس فرض شناس کہ فوراً جائے وقوعہ پر مپنی گاڑی کے مالک نے اصل بات تو چھیالی۔صرف اتنابیان دیا کداس مرغی کی وجہ ہے لوگوں کومصروف سڑک پرسفر جاری رکھنے میں دشواری پیش آرہی تھی۔ اس بیان کو حتمی جانتے ہوئے لولیس نے مرغی کو گرفتار کیا اور پولیس اشیش کے گئی۔اب پولیس نے اس مرغی کے اُصل وارثوں کی تلاش کے لیے جانوروں کی تنظیم سے رابطہ کرلیا ہے اور مالک کے نہ ملئے تک اس کی و مکیھ بھال کی ذمہ داری بھی اس ادارے کوسونپ دی گئی ہے۔ خبر نگار نے بیہ بھی کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے بیا پیل بھی کی گئے ہے کہ اگر کسی کو اُس مرغی کےمصروف ترین سڑک یارکرنے کی وجیمعلوم ہوتو وہ رابطہ کر کے آگاہ کریں۔

ہمارے خیال میں خبر کا آخری حصہ بہت ہی اہم ہے۔ اُس اگریز پولیس کی عقل پر ماہم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لگتا ہے اسے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ٹریننگ کے اس اہم حصے کے لئے اس مت ماری انگریز پولیس کو ہتا تھی ہے کہ ''مفت ہاتھ آئے تو برا اس مت ماری انگریز پولیس کو ہتا تھی ہے کہ ''مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے'' کی اصل تشریح کیا ہے۔ اور اس کا استعمال کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے۔ جب اس مرفی کو پولیس شیش لے ہی گئے تھے تو چر بھلاا سے جانوروں کی تنظیم کے حوالے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

اگریز باغی مرغی کے گھریلو، ساجی، رفاعی اور سیاسی کردار کے لئے ضروری ہے کہ تفتیش کوآ گے بڑھایا جائے۔ یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ مرغی صاحبہ گھر سے ناراض ہوکر نگلی تھی، بغاوت پراتر آئی تھی، کسی کے بہکاوے میں آگئی تھی یاحقوق مرغیاں کی میر کارواں بن کرروڈ بلاک کرنے کے چکر میں تھی کہ دیے بھی ہوسکتا ہے کہ وہ انڈے دے دے کرزندگی ہے اِتنا ننگ آچکی ہوگہ ذور تشی

ایک ایی ہی ہے باک اور لیڈر نما مرغی پاکستان کے ایک تفاخ میں چلی گئی۔ پھر '' تیری گلی تک تو ہم نے ویکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیاوہ'' جانا اس نے کہاں تھا، بڑے اوب اور احترام کے ساتھ تھانے کے باور چی خانے لے جائی گئی۔ جب تک اس کے مالک کو خبر ہوئی کہ وہ اس تھانے میں واخل ہوتے دیکھی گئی تھی، اُس وقت تک اس کا گوشت صاحب لوگوں کے خون کا حصہ بن چکا تھا۔

یہاں مجھے وہ میراثی یاد آرہا ہے جس کے گھر چوہدری صاحب کا مرغا کچھ جھاتیں کچھ لطیفے سننے چلا آیا۔ میراثی کوعلم تھا کہ چوہدری صاحب کو یقین ہوگا کہ ان کا پیارا مرغا اُسی کے گھر آیا ہے۔ میراثی نے مرغے کو ذرج کر کے اس کی کھال گھر کے دروازے پرلئکا دی اورگوشت یکا کرکھا گیا۔ حسب تو قع تھوڑی دیر بعد چوہدری صاحب اُس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے مرغے کا پوچھا۔ میراثی بھی خاندانی تھا، فوراً بولا ''جی چوہدری

صاحب آپ کا مرغا إدهر آیا تھا۔ اس نے اپنی وردی یہاں اتاری
اور بھیس بدل کر کسی مرغی کے ساتھ گا دُن سے باہر چلا گیا ہے۔'
یہ تو پھر مرغیوں کا حال ہے۔ ایک اچھے بھلے انسان کو ایک
رات تھانے کی حوالات بیس گر ارزا پڑجائے تو صبح تک اُسے اپنانام
میک طرح یا دنہیں رہتا۔ تھانے والے اسے کچھ اس طرح
'' روحانی وجسمانی مراقے'' کی مشق کراتے ہیں کہ ندائس کا ذہن کی بہلے جیسارہتا ہے نہمے ۔ اس پر بس نہیں بلکہ اگر کوئی گاڑی ایک
رات کے لئے تھانے کی چار دیواری بیس کھڑی رہے تو صبح تک رات کے لئے تھانے کی چار دیواری بیس کھڑی رہے تو صبح تک رات کے لئے تھانے کی چار دیواری بیس کھڑی رہے تو صبح تک وغیرہ اس مہارت سے غائب کی جاتی ہیں کہ جیسے یہ گاڑی بیس تھی وغیرہ اس مہارت سے غائب کی جاتی ہیں کہ جیسے یہ گاڑی بیس تھی ہوئے '' میا حب'' کی گاڑی کے بنچے لگ ہی نہیں۔ اس کے ٹائر اگر نے ہوں تو پھر وہ خود بخود اس گاڑی جاتے ہیں۔ انجن اگر اچھی حالت میں ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نی ہوتو ایک دفعہ شار نے ہوگر گھر تک خیر یہ سے کھاڑی اگر واپس کر نے آگے اللہ مالک ہے۔

گزشتہ دنوں ایک قصاب کو گدھے کوذی کر کے اس کا گوشت بناتے گرفآار کرلیا گیا۔ وہ مخص انتہائی ایما ندارتھا۔ جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس نے اپنے اقبالی بیان میں اعتراف کیا کہ وہ گدھے ذیح کرتا تھا لیکن ان کا گوشت دکان پر عام لوگوں کو فروخت کرنے کی بجائے" صاحب" لوگوں کے گھروں بیں سپلائی کیا کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکداس نے علاقے کے آوارہ کتوں کوبھی گئی تو بغیر بھی جا ور پی خانوں تک پہنچا دیا تھا۔ وجہ پوچھی گئی تو بغیر بھی جا ور مطالبہ کرتے تھے کہ بین انہیں مفت گوشت مہیا کیا کروں۔ مجھے اس کا بہی حل نظر آیا۔ آئ تک مجھے کسی ''صاحب'' کے گھرسے شکایت نہیں آئی''۔ اس قصاب کے اعترافی بیان سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر مرکاری ''صاحب'' ڈھیٹ کیوں ہوتے ہیں کہ گالیاں کھا کے بھی مرکاری ''صاحب'' ڈھیٹ کیوں ہوتے ہیں کہ گالیاں کھا کے بھی کیوں شورع کردیتے ہیں۔ کے گور شرکار گڑرے تو بھونکنا کیوں شروع کردیتے ہیں۔

بات ہورہی تھی اگریز باغی مرغی کی جے پولیس نے جانوروں
کی شظیم کے حوالے کر دیا ہے۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر
اس مرغی نے اس شظیم کی تحویل میں انڈے دینے کا سلسلہ شروع
کر دیا تو وہ انڈے کس کی ملکیت تصور ہوں گے۔ کیا اُنہیں پولیس
کے حوالے کر دیا جائے گایا اصل مالک کے انتظار میں اُنہیں فرت کی میں اکٹھا کیا جاتا رہے گا۔ اِس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر اصل
مالک کا پید چل گیا تو وہ کہیں پولیس اور جانوروں کی شظیم پر مرغی کو حسب بے جامیں رکھنے کے الزام میں ہرجانے کا دعوی بی نہ کر
دے کیونکہ معمولی معمولی بات پر ہرجانے کے دعوے یورپ میں
عام سی بات ہے۔ ہم لوگ جو بیجھتے ہیں کہ یورپ والے ایما ندار
ہیں تو وہ ایویں ہی ایما ندار نہیں ، اُنہیں ہرجانے کا خوف ایما ندار
ہیں تائے رکھتا ہے۔

بسار میں ہوئی سکاٹ
ہم پاکستانیوں کو اللہ کاشکر ادا کرنا چاہئے کہ بید مرغی سکاٹ
لینڈ بیس پکڑی گئے۔ اگر بیہ ہندوستان بیس پکڑی جاتی تو الزام
پاکستان پرآ جا تا کہ اسے دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے انڈیا
بھیجا گیا ہے۔ پہلے ہی انڈین آ رمی گئی کبوتر پکڑ کر عالمی میڈیا کو
دکھا چکی ہے، جن مے متعلق عالمی رہنماؤں کو بیہ باور کرانے کی
کوشش کی گئی ہے کہ انہیں پاکستان نے اپنے خاص دہشت گردانہ
مقاصد کے لئے انڈیا بھیجا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا کے ارب پتی بل
مقاصد کے لئے انڈیا بھیجا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا کے ارب پتی بل
مقاصد کے لئے انڈیا بھیجا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا کے ارب پتی بل
مقاصد کے لئے انڈیا بھیجا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا کے ارب پتی بل
کیش نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ وہ غریب مما لک بیس ہر
خاندان میں مرغیاں تقسیم کریں گے۔ مقصد سے کہاس مرغی پال سکیم
سے غریب خاندان اچھی خاصی رقم کما کرا پنے بچوں کی کفالت کر
سے غریب خاندان ان کے خالی گیٹس کی مرغیاں پاکستان پہنچنے سے

پہلے برامکر مرغیاں پہنچ چکی ہیں۔ جو پاکستانی گھریلوں لڑکیوں کی طرح اتنی حیا دار ہیں کہ جہاں بٹھاؤ، ذرئح ہونے تک وہیں بیٹھی رہتی ہیں۔ دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارہ کرتے ہیں مگر یہ برامکر مرغیاں دور بیٹھی چپ چاپ اپنے سامنے اپنی ہم جنسوں کو ذرئح ہوتے اورخون ہیں اس بہر کہا ہے کہ ایک حرف بھی شکایت کا اپنی زبان پر لا کیں۔ اُنہیں ان کے میکے ایک حرف بھی شکایت کا اپنی زبان پر لا کیں۔ اُنہیں ان کے میکے (مرغی خانے) سے نکال کر دودودن کھانے پینے کو چھے نہ دیں پھر کھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لا تیں۔ اِن مرغیوں کود کھے کرصد یوں پرانا محاورہ غلط ہوگیا ہے ''کر کر کہیں اور انڈے کہیں'' یہ ہیک مرغیاں ہیں کہ نہ اِن کی کڑ کڑ سنائی دیتی ہے اور نہ انڈے دکھائی مرغیاں ہیں کہ نہ اِن کی کڑ کڑ سنائی دیتی ہے اور نہ انڈے دکھائی

اِن مرغیوں سے جمیں اپنا بھین یاد آگیا۔ جب ہمارے ماسٹر
جی ذرائ غلطی یاسبق یاد نہ کرنے پر جمیں مرغا بنا دیا کرتے تھے۔
جیرت کی بات بیتھی کہ طالبات کو بھی سکولوں میں مرغا ہی بنایا جاتا
تھا۔ ساری عمر سر کھیانے کے باوجود ہمیں اس بات کی سجھ نہیں آئی
کہ ماسٹر جی ہمیں مرغا ہی کیوں بنایا کرتے تھے۔ مرغی کیوں نہیں؟
ایک بزرگ ماسٹر جی سے جب ہم نے بہی سوال کیا تو شرما کر کہنے
گئے دفتہ نہ باس کی اجازت نہیں دیتی۔' اب بھلا مرفعے
سے مرغی بننے بین گون می تہذیب آڑے آگئی ،لیکن ہمیں جواب نہ
مل سکا۔ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے، نہ وہ ماسٹر جی رہے اور نہ
سکولوں میں مرفعے بننے بنانے کا رواج رہا۔ پہلے مار کھا کر بھی
ماسٹر جی کا احترام کیا جاتا تھا، اب'' مرنہیں پیار''نے ماسٹر جی سے
بیاراورشا گردسے احترام دونوں چھین لئے ہیں۔

ایک بارمشاعرہ ہور ہاتھا۔ایک سلم الثبوت استاداً شھاورانہوں نے طرح کا ایک مصرعد دیا۔ چمن سے آرہی ہے بوئے کہاب

بڑے بڑے شاعروں نے طبع آزمائی کی لیکن کوئی گرہ خدلگا سکا۔ان میں سے ایک شاعر نے قتم کھالی کہ جب تک گرہ خدلگا ئیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چین بیٹھیں گے۔ چنا نچیدہ ہرضج دریا کے کنار نے نکل جاتے او نچی آ واز سے الا پتے '' چین سے آرہی ہے بوئے کہاب'' ایک روزادھر سے ایک کم من لڑکا گزرا، جو نہی شاعر نے میں معرجہ پڑھا، وہ لڑکا بول اٹھا۔ کسی بلبل کا دل جلا ہوگا

شاعرنے بھاگ کرأس لڑ کے کوسینے سے لگایا۔ یہی لڑ کا برنا ہو کر جگر مرد آباد کے نام سے مسلم الثبوت استاد بنا۔



## كالكاساك

میں کہ انسانی خواہشات دانتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جب دانت میں درد ہوتا ہے، تو زندگ عذاب ہوکررہ جاتی ہے۔ ایک صورت میں حل صرف یہی ہوتا ہے کہ خراب دانت کو' منہ' سے نکال باہر کیا جائے۔۔

ای طرح ضرورت سے زیادہ خواہشات زندگی کومشکل بنا

دیتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر غیر ضروری خواہشات کو بھی''زندگی کے منہ'' سے

باہرنکال دینا جاہئے۔تا کہ زندگی

کو"آرام"آ تکے۔

آپ نے بیرتو سنا بی ہوگا ''علاج دندال، اخراج دندال''۔ دانتوں میں عقل داڑھ کو سب

سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ریہ اس وقت نکلتی

ہے جب آ دمی عقل سے فارغ ہو

چکا ہوتا ہے۔ دانت نکلوانا ایبا حساس معاملہ ہے کہاس کے لئے دندان ساز کے پاس

جانے میں در نہیں کرنی حاہے۔

دانت کے مریضوں کے لئے بہت زیادہ احتیاط کرنا بھی انتہائی ضروری ہے

ابک صاحب دانت نکلوانے کے لئے گئے تو ڈاکٹر نے انہیں

منه کھولنے کو کہا، جس پر انہوں نے منہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھول دیا۔ ڈاکٹر نے منہ کھولنے کی مقدار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:۔'' جناب! مناسب منہ کھولیں۔۔۔ میں نے آپ کا دانت'' باہر کھڑے ہوک' ہی نکالناہے''۔

دانت نکلواتے وقت جیب میں کھلے یا ٹوٹے ہوئے پہنے ہونا

ایک خض نے دانت نکلوایا تو اس

کے پاس ڈاکٹر کو دینے کے

پاس ڈاکٹر کو دینے کے

دوپے نہیں تھے،

دوپے نہیں تھے،

دائر نے دراز

کوایک ہزار کا نوٹ

مریض کو کہا '' بتایا

یا ٹی سوروپے تو نہیں ہیں۔

ایبا کرو کہ ایک دانت بی اور نکلوا

ایبا کرو کہ ایک دانت بی اور نکلوا

دانت نکلوانے کے لئے کسی ایسے معالج سے رجوع کرنا چاہئے جس کا ہاتھ زم ہواوروہ زیادہ نکلیف میں مبتلانہ کرتا ہو۔ اک مریض ڈاکٹر سے بولا '' آپ نے سائن بورڈ پر بالکل درست لکھا ہے کہ یہال پر دانت بغیر تکلیف کے نکالے جاتے

تھااور کونسانہیں۔

ڈاکٹر: '' ہاں درست ہے۔۔لیکن تمہارااس وقت سے بات کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟''

مریض: ۔ '' یہی ۔۔۔ کہ آپ نے میرے دانت تو نکال دے کیات نکلیف نہیں نکالی۔ وہ وہیں کی وہیں ہے۔ آپ نے دائت ہیں''۔ واقعی'' بغیر نکلیف'' کے صرف اور صرف دانت ہی نکالے ہیں''۔ منہ کے پنجرے میں اِسے زیادہ دانت ہیک دفت قید ہوتے ہیں کہی مرتبہ ڈاکٹرز کو بھی غلط فہنی ہوجاتی ہے کہ کونسا دانت نکالنا

ایک مریض نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کئی دنوں سے میرے دانت نکال رہے ہیں اور ہمیشہ فلط دانت ہی نکال دیتے ہیں۔

ڈ اکٹر پولا کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ مجیح دانت نکا لئے میں کامیاب ہوبی جاؤں گا۔

مریض حیرانگی سے بولا کہوہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ کر المنظمین ڈاکٹر بولا ''جناب آپ کے مندمیں دانت ہی اب صرف اللہ ایک باتی رہ گیا ہے۔''

آئیں۔ابآپ کو گھر بیٹھے دانت نکالنے کے آسان ترین طریقے بتاتے ہیں۔

پہلاطریقہ تو یہی ہے جوآخری واقع میں بتایا گیا ہے۔ کی
ڈاکٹر سے اپنے سارے کے سارے وانت نکلوالیں۔ اس کے بعد
خالی ہو جانے والے مسوڑھوں پر سارے کے سارے وانت
مصنوعی لگوالیں۔ چونکہ نقلی وانت ہیں۔ اس لئے گھر بیٹھے ان
دانتوں کو جب چاہے منہ سے باہرنکال لیں اور جب چاہے دوبارہ
لگالیں۔

دوسرااورآسان ترین طریقه کاربیہ بے کہ لطیفوں کی کسی اچھی کی گتاب کا ''اپ ڈیڈ ورڑن' خرید لیں۔ اسے پڑھنا شروع کریں اورجتنی دیرچاہیں، گھر بیٹے ہی دانت نکالتے رہیں۔ ہینگ گلے گی ، نہ پھٹکوی اور رنگ بھی چوکھا آئے گا۔ گھر بیٹے بیٹے بیٹے دانت نکل آئیں گے۔ اور کیا چاہئے؟

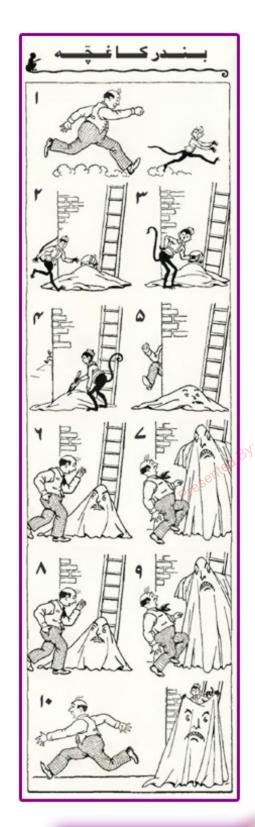



جوا سنط بیلی سٹم کے بہت سارے فائدے ہول گے لیکن جوسب سے برا تقصان

ہوتا ہے وہ آپ کی پرائیولی کا برقر ارندر بہنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی مائنڈ سیٹ الی بناتے ہیں جس میں دوسروں کی پرائیولی کا خیال رکھنا سب سے مقدم ہوتا ہے تب آپ کی اپنی پرائیولی شدید خطرات سے دو چار ہوجاتی ہے۔ فطری طور پر جس طرح آپ اپنے اردگرد کے لوگوں سے پیش آتے ہیں، اُن سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ بی کی طرح برتاؤ کریں، دوسروں سے آپ کی پرائیولی کا خیال رکھنے کا یہی احساس آپ کو وہنی طور پرشد بیکوفت سے دو چارکرتا ہے۔

جوائٹ فیملی سٹم میں اگر صح کی ایک کے ہاں بچہ تم لیتا ہے۔ تو شام کو کسی دوسرے کی شادی ہوجاتی ہے، اس طرح آپ مستقل اور مسلسل کنفیوڑن میں گھرے رہتے ہیں کہ گزشتہ صح جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ چھوٹے چاچا کے ہاں ہوا تھا یا بڑے چاچا کے ہاں، اور اس سے گزشتہ ہفتے جس بچے کا ختنہ ہوا تھا وہ کس کزن کا تھا، خیرسے پٹھانوں میں بچے پیدا کرنے اور کرانے کی حتمی وختمی عمر تو ہوتی نہیں او پرسے ملاؤں نے خاندانی منصوبہ بندی کو بھی ایسے ہوتی نہیں او پرسے ملاؤں نے خاندانی منصوبہ بندی کو بھی ایسے

ناجائز قرار دیاہے کہ پٹھان اس کے بارے میں سوچنا بھی دوزخ میں پہنچنے کا پروانہ سجھتے ہیں۔بعض اوقات آپ می خبر بھی س سکتے ہیں کہ مبارک ہوآپ کا جا جا ہوا ہے، جو بے حدثومولود ہےآپ ایک دفعہ پھرے بھتجابن گئے ہیں۔آپ پورے سکول بچول کے نام يادكر علية بين ليكن جوائف فيملى سشم مين اپنے چپيروں مميروں وغیرہ وغیرہ اوراُن کے بے تحاشا اللہنے والے بچوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے۔ یوں آپ نامعلوم افراد کے درمیان گزربسر کرتے ہیں۔ اگرضح آپ اپنا کمرہ سجا کرتسلی سے لاک کرے بھی نکل جائیں تورات تک کسی کے بیچ نے کسی وُرز میں سے راستہ نکال کر آپ کے کمرے کا بینڈ باجا جادیا ہوگا۔ اگرآپ تفییش شروع کریں گے تو ہر ماں اپنے بچے کے سرکی قتم کھا کراس کو معصوم ثابت کرنے کا بھر پوراور مدلل طریقے سے مقدمہ اڑیں گی۔ اگر غلطی ہے آپ نے بہت ساری ماؤں کےصف میں سے کسی کے بیچے پرزیادہ در تک نگاہیں گاڑ دیں تو پھر نیاتماشا شروع ہوجا تا ہے،رونا دھونا اور "صرف اس گھر میں ہم ہی ہیں کیا؟" کی گردان، این خاوید نامدار سے شکایتیں اور گلے، سرال کی غیبتیں اور میکے کے قصیدے۔۔۔ یہ شیطان کی آنت کی طرح ایک نہتم ہونے والا

سلسلہ ہے،جس کانی انجام خداہی جانے۔

ویسے بھی جب اِسنے سارے نامعلوم افراد کے درمیان آپ رہیں گے تو وار دات بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں ہی ہوں گے اور کسی کی کیا مجال جو نامعلوم افراد تک پہنچ کراس کی سراغرسانی کی جرأت کر سکے کبھی بھار ایسا بھی ہوجا تا ہے آپ اپنے کمرے میں گہری نیند میں غرقاب ہوکر مزے لے رہے ہوں گے اور ایسے میں دروازے پر ایسے گھونے چلیں گے

میں دروازے پر ایسے کھونے چلیں گے جیاں رہ گیا فلال کا جیسے ہتھوڑہ گروپ آن موجود جیل کا جیسے ہتھوڑہ گروپ آن موجود ہوا ہو، باوجوداس کے اس دل ہی دل

که آپ کو ایسی يري گالي بھی آوازیں سنائی ویں ۷ ساتھ کہیں رہے تو ذرا دوسرول دروازه کھول ويجئے، ہميں ایک ضروری کام ذراايك قدم اور پیھے ہے۔'' ارے بھائی بندہ مسئلے کیوں بن جاتے سونے سے پہلے ہی تو دروازہ بند کرتا ہیں؟ فون پر پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے

آپ ذرا در پھرسوئے تو مال آجائیں گی " بیٹا جی ذرا دروازہ کھول لیجئے کہ میں آپ کے لئے چائے لائی ہوں۔" آپ نے کہدرکھا تھا کہ آج کی شیبٹ کی تیاری کررہاہوں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے آپ سٹڈی ٹیبل پھر سے سیٹ کرتے ہیں، بلینکٹ بیڈ سے سائیڈ پر رکھتے ہیں تاکہ مال کوسونے کے تمام

جیں کہ تی ہیں ہوں۔۔''
آج کل تو چار جر کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔اگر کسی کمرے کا پلگ خراب ہے تو وہ یا تو آپ کا چار جر لے جا کر چیک کرے گا یا پھر آپ کے کمرے میں اپنا موبائل رکھے گا، یوں ایک بڑی الجھن تو بیشروع ہوجاتی ہے کہ اُس کے موبائل کی آلود گیاں بھی آپ کے کمرے کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے لوگوں کے کال پر کال میں چر میں جو اُس کے مال پر کال میں چر میں جاتی ہیں۔ جیسے اور معرکے سرکرنے ہیں رات گزر میں جاتی ہے اور معرکے سرکرنے ہیں رات گزر جاتی ہے اور دن میں وہ چی کر کہ کدھر جائیں گے رات کا ٹھ کا نہ تو گھر

ثبوتوں میں سے کوئی ثبوت دکھائی نہ دے۔ آپ جائے وصول کرتے ہیں، ماں دعا دے کر رخصت ہوجاتی ہے۔ آپ پھرسے

سوجاتے ہیں اِس دفعہ کافی رات گزرنے کے بعد دروازے پرزم

خرامی سے الی دستک ہوتی ہے جو فکراور پریشانی کی کیفیتوں سے

لبریز ہوتی ہے۔آپ دھڑ کتے دل کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اِس دفعہ آپ کی نزدیک کی چچی ہوتی ہے، بیٹا ذراا پے فون سے اپنے چاچا





## پاتھاتو اچھے ھی تــھانہ

فطرت کے وائرلیس شیشن سے جڑی رہتی ہے اگر اُسے اُمید حوصلے اور قوت کے سکنل کا پاتھ ملتا رہے، بالکل ویسے بی بعید کم بیوٹر میں کوئی فائل اُسی وقت کھلتی ہے جب اُسے مطلوبدر یڈر سوفٹ و ئیر کا پاتھ مل جائے۔ قدرت نے حضرت آ دم کے کالبد خاکی میں روح پھونک کرا سے فردوں بریں بخش دیا مگر گندم کی سلطانی سے جیخے کی تلقین کی تا کہ اُسے جنت میں نئے سے نیا پاتھ ملتار ہے لیکن آ دم اپنی نسیانی جبلت کے حصار میں آ میا اور سب بھول بیٹھا۔

کام لیا ہے تو نے ایک سوچی سمجھی نادانی سے
نام مٹایا تو نے اپنا جنت کی پیشانی سے
او چی ہے انسان کی عظمت گندم کی سلطانی سے
اے آدم کی پہلی بھول
تیرا میرا ایک اصول
پروردگار کے حوصلے لامحدود ہیں قدرت نے انسان کوایک
نے امتحان سے گزار نے اور بطور خلیفہ آزمانے کے لیے اُسے کرہ

ارضی کا پاتھ وے دیا۔انسان ظلوما جو لا ہونے کی بنا پر منتقم مزاح کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اسے فردوس پریں سے کر وارضی پر نتقل کر دیا گیا ہے و اس نے اپنے زمین پر نتقل ہونے کا انتقام خود زمین سے نتقل کر دیا گیا ہے و اس نے اپنے زمین پر نتقل ہونے کے دمین سے لیما شروع کر دیا اور بجائے خود زمین پر نتقل ہونے کے اس کے جامد قطعات کو اپنے نام پر انتقال کر ناشروع کر دیا۔لیکن بیا پاتھ اس کی ہوں کو کسی تسکین کی منزل پر نہ پہنچا سکا۔لا محدود کی ضلش اور هل من مزید کی ترک اسے ایک سے ایک نے موڑ سے جمکنار کرتی رہی ۔انسانی فکر جب راست پاتھ پر رہی تو وہ نظری بلندی اور عظمت کے نئے سرچشموں کا کھوج پاتی رہی لیمن جب بلندی اور عظمت کے نئے سرچشموں کا کھوج پاتی رہی لیمن جب بلندی اور عظمت کے مقابل کے مقابل اور اُس کے مقابل یا تھے نیمل گیا ہو۔

آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلوہٹ جاؤ، دے دوراہ جانے کے لیے آغا شورش کا ثمیری کے مذکورہ بالاشعر کے وزن کا ہی ایک

شعرجوا کثر اقبال سےمنسوب کر دیا جاتا ہے اُس میں ایک ایسے عقاب کا ذکرہے جو تندی بادِ مخالف سے گھبرایا ہواہے اور بادلِ نخواستہ بی اپنی اُڑان جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ اقبال کا شاہین جد ہر کارخ کرتا ہے وہاں نیاسے نیا پاتھا س کا استقبال کرتا ہے۔

خودوضع كرتا ہے۔ جب بيشا ہين جاليس سال تك أز ان مجر پھاتا بت و أع محسوس موتا ب كماس ك ير بوسيده اور بوجمل مورب ہیں اُس کی چونج کنڈلی ہو چکی ہے اور اس کے پنج پس ہو چکے ہیں جواسے بلٹنے جھیٹنے اور شکارزندہ کی لذت سے کہیں بے نصیب نه کردین توبیشا بین ایک فیصله کرتا ہے بیا ایک بلند وبالا چٹان کا انتخاب كرتا ہے أس پر بيٹھ كراپنے پر نوچ ڈالتا ہے، اپنی چو پچ اور پنجوں کورگڑ کرختم کرڈالٹا ہےاور پھرتین ماہ تک انتظار کرتاہے جب تك كدأ سے في بال وير بنى چونچ اور پنج حاصل بند موجائيں۔ یوں وہ پُر دم ہوکرایک شے جنم کے ساتھ ایک نئی زندگی کے پاتھ پر شامین داراُ ژان بھرتا ہے اورائے میں سال کے لیے زندگی کا ایک نیایاتھمیترآ جا تاہے۔

صحرااست كددريااست نندبال ويرمااست ا قبال كاشابين كسي ياتھ كاخوف نہيں كھا تا بلكه اپنے سنگِ ميل

این سعادت قسمتِ شهباز وشاین کرده اند

برانے وقتوں کے بادشاہ جمہور میں نیک نامی یانے کے لیے این محلات اور قلعول کے پچھواڑے پروان چڑھنے والی طوا كفول كوبھى رياست بدرى كاراستە دكھايا كرتے تھے، بيكام خالص عوامى مفادمیں کیاجاتا تھاحالاتکہ اُن بادشاہوں کےاپنے شاہین بچوں کی بلند پروازی کو صحبت زاغ سے متاثر ہونے کے شدید خطرات پیدا ہوجاتے تھے۔معاشرے كاظمير مسلس كے ليےطوا كفول كى طرح كريث طبقه كوبهمى محفوظ بإتهه ملتا رهنا حاسبية تاكه عام بإكستاني معاشرہ اس ریبہ ہے محفوظ ہوتار ہے، بھلے طوا کفوں کی طرح ہیجی الگ بستیاں اورشہرہی کیوں نہ بسالیں۔

جس طرح زندگی کو اپنا پاتھ آئسیجن ، پانی اورخوراک کے ذریعے ملتا ہے، ایسے ہی قوموں اور ملتوں کو اُن کا یاتھ اقدار، روایات، قانون اورآئین کی سربلندی سے ملتا ہے۔ حکومتوں کی ذمه داري صرف إتني بي نهيس هوتي كهوه آئين وقانوں كى بالا دىتى قائم رکیس بلکہ اِس سے بڑھ کر میجی ہوتی ہے کہوہ نی نسل کونظری وفکری پاتھ بھی دیتی رہیں تا کہ جمہور کے نئے سے نئے میرواس پاتھ پر چل کرمنصة شہود پرآتے رہیں جوانہیں فرقوں سے نکال کر ''اهد ناالصراط المشتقيم'' والے پاتھ پر ڈالتے رہیں۔ پاتھ ملتے رہنے چاہیں کیونکہ پاتھ تواجھے ہوتے ہیں۔

جگن ناتھ آ زآدمشفق خواجہ سے ملنے گئے تو بات چیت میں بار بار اپنی کتابوں کی غرقانی کا تذکرہ بڑے در دناک انداز میں کرتے رہے اور میکھی کہتے رہے ''اس میں نہصرف مطبوعہ کتا ہیں ضائع ہوئیں بلکہ کچھ غیرمطبوعہ تصانیف کے مسود ہے بھی ہر باد ہوگئے ۔'' خواجه صاحب جب آشمه دس دفعه سیلاب کی دلخراش داستان سن چکے تو عرض کیا "'اگراجازت دیں تو ایک در دانگیز واقعه بلاتشبیه میں بھی عرض

آزادصاحب نے کہا ''سنائے!''

خواجہ صاحب بولے ''چند برس قبل ایک مشہورا دیب کے ہاں اتفاق ہے آگ لگ گئی۔اس میں ان کے کتب خانے کی بہت می نادر کتا میں اور غیرمطبوعه تصانیف کےمسود ہے بھی جل کررا کھ ہوگئے ۔خانہ سوختہ ادیب کے پچھ دوست اظہار ہمدر دی کے لئے آئے اورآتشز دگی کے واقعہ پر افسوں کا اظہار کیا۔البتہ ایک دوست نے اپنے جذبات کا اظہاراس انداز سے کیا۔''اس میں کوئی شبہیں کہ آپ کے کتب خانے کا جل جانا ا یک در دناک سانحہ ہے جہال مطبوعہ کتابوں کا جل جانا افسوس ناک ہے دہاں غیر مطبوعہ تصانیف کا غیر مطبوعہ رہ جانا اطمینان کا باعث ہے۔ یقیناً بیآپ کا نقصان ہے کیکن یہ بھی تو دیکھئے آپ کے قار ئین بے شارمتو قع نقصانات سے نچ گئے۔'' اس پرچگن ناتھ آز آو مبننے پرمجبور ہو گئے اور باقی جینے دن وہاں رہے انہوں نے کتابوں کی غرقا بی کا ذکر نہیں کیا۔

## <u> تندِ شیری</u>





کی کی قشمیں ہیں پاکستان میں ہرقتم کا آرف پایاجا تا ہے کین آج کل سب سے مشہور آرث کسی کولو شخ کا آرٹ ہے اور اُلو بنانے کا آرٹ صرف سیاستدان جانے ہیں۔ ان فرکورہ آرٹس کوعرف عام میں چونالگانا کہتے ہیں اور چونالگانا بھی خود اپنی صنف میں ایک آرٹ ہے۔ ہمارے نصاب میں فرل تک ایک مضمون آرٹ کا بھی ہوتا ہے (مجھے آج تک بجھ نہیں آئی کہ پانہیں اس کا انسانی زندگی میں کیا کام ہے)

میری ڈرائنگ بھی ایونٹی صاحب کی <del>طرح بہت آچھی تھی ، و</del>وتو چلوکم

از کم انگور تو بنا لیتے تھے۔۔۔ میں تو پیپر میں دائرہ بنا کر اس کے ساتھ' دائرہ'' نہ کلمتا تو استاد مجھے' چوکور' بنانے کے ۲۰ میں ہے۔۲

نمبردے دیتاتھا۔

اب تو خیر موبائل لے کر دیا جاتا ہے لیکن بچپن میں بچول کو رگوں کی ڈیمیا اور ڈرائینگ پیپر لے کر دئے جاتے تھے جس سے بچ یہ سیکھتے تھے کہ مختلف دیواروں پر کون سارنگ اچھا لگ سکتا ہے، بلکہ اکثر والدین تو بچوں سے آئیڈیا لیا کرتے تھے کہ دیواروں براس دفعہ کون سارنگ اچھا لگے گا۔۔۔؟

آرٹ کی ایک نمایاں خوبی پیجی ہے اس سے چندا پے افراد
مصروف رکھے جا سکتے ہیں جن کا انسانی زندگی میں سوائے
ہیروزگارر بنے کے اور کوئی کام شہوتا۔ دنیا میں آرٹ گیلریال گئی
اور لوگ فن پارے دیکھنے جاتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں بھی آرث
میلریال گئی ہیں کیکن لوگ حن پارے دیکھنے جاتے ہیں۔
صلایا الگئی ہیں لیکن لوگ حن پارے دیکھنے جاتے ہیں۔

ہمارے ہاں شادی کرنا بھی ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ میں عورتیں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ ویسے سنا ہے شاعری بھی

ایک آرٹ ہے لیکن ہمارے خیال میں شاعری کسی کو کامیابی کے ساتھ سنانااس ہے بھی بڑا آرٹ ہے۔

تجربیری آرٹ بھی کمال کافن ہے۔ جے پچھ بھی نہ آتا ہو

اسے تجربیری آرٹ ضرور آتا ہے۔ کہتے ہیں تجربیری آرٹ وہ وہ احد

ہنر ہے جو پچہ مال کے پیٹ سے سیجھ کر آتا ہے۔ اس ہنر کنمو نے

اکثر گھرول کے فرش اور گھیول کی اطراف میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

پچپن کے اس آرٹ کو عرف عام میں '' گلکاریاں'' کہا جاتا ہے۔

تجربیری آرٹ ، آرٹ کی وہ شم ہے جس میں آپ پچھ بھی بنادیں،

پچھ نہ بھی بنا ہوتو کچھ نہ پچھ ضرور بن جائے گا۔ اِس آرٹ کے لئے

سب سے ضروری چیزیں رنگ اور کا غذہ وتا ہے۔ کہتے ہیں تجربیری

آرٹ کو سیجھنے کے لئے آپ کے پاس اور پچھ ہونہ ہو، عقل بالکل

بھی نہیں ہوتی چاہئے ۔ تجربیری مصوری اور تجربیری افسانہ وہ صفیل

ہیں جن میں تخلیق کار کو خود بھی پید نہیں ہوتا کہ آخر میں کیا ہے گا۔

اسے تجربیری ٹی تو تخلیق کار پھو لے نہیں ساتا اور بری چیز بن گی تو

اسے تجربیری ٹی تو تخلیق کار پھو لے نہیں ساتا اور بری چیز بن گی تو

اِی طرح مشہور مصور پکاسو کے گھرچوری ہوگئ۔ پولیس نے کہا ''آپ تو خود مصور ہیں ہمیں چوروں کی تصویریں بناویں تو ہم چورآ سانی سے پکڑلیس کے ''

پکاسو نے تصویریں بنا دیں۔ دو گھنٹے بعد پولیس نے دو طوطے، تین گائیں اور ایک گھوڑا پکڑلیا۔ ویسے وہ انسانوں کو بھی پکڑسکتے تھےلیکن وہاں کی پولیس بھی شاید پاکستانی پولیس کی طرح تھی جنہیں انسان صرف اس صورت میں نظر آتا ہے جب وہ غریب ہو۔

## تندِشيري





# ميراورهم

یوں کہ تقریبانصف شب کاعمل ہوگا۔ ہم گہری نیند سے فیض یاب ہور ہے ہتے۔ مقدور بھر خواب بھی دیکھنے میں منہمک ہتے کہ ہمارے تجلد خواب کے در مقفل پر تجاباندی دستک ہوئی۔ دستک کچھ مانوسی تھی۔ ہم فورا بھانپ گئے کہ ہونہ ہو پھر کوئی عالم بالا کی نوائے سروش ہے۔ لیٹے لیٹے کروٹ بدلی اور ایسی کیفیت میں فطری طور پر در آنے والی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے تعدرے فطری طور پر در آنے والی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے قدرے فشک کیجے میں پوچھا "ارے بھائی کون ہے؟ کیا اُفاد آپڑی اِس

دروازے ہے بچھ منمنانے کی آواز کان پڑی۔ ہم بچھ گئے کہ اُردوئے معلّی کا کوئی سائل ہے۔ ناچاراٹھ کر درواز و کھولاتو میرتقی میرکولا نبی زلفوں اور نشیلی آتھوں سمیت دروازے پر پایا۔ ہم نے لاکھ چاہا کہ چبرے پرخوش گواری کا تا آثر برقر ارر ہے مگر آ دھی رات کے وقت جب کوئی گہری نیندے مستفید ہور ہا ہواورا پے مطلوبہ رنگین خواب بھی دیکھ رہا ہوتوا لیے بیس کوئی مخل ہوکر دری کتب جیسا ماحول پیدا کر دے تو آپ بی ایمان سے کہیے، چبرے پر بشاشت کہاں سے آئے۔ خیر ہم درواز و کھول کر بے اعتمانی سے بستر کی طرف لوٹ آئے۔ میر دروازے یہ بی کھڑے رہے۔ پھر کججائے

قررت نے ہمیں جب نے اُردوادب کی خدمت کے لیے چنا ہے، اردوشاعری کے بہت اُردو شاعری کے بہت اُردو شاعری کے بہت اُرد

ے سربسۃ راز ہم پر منکشف ہوتے چلے جارہ ہیں۔ اکثر اوقات اشعاری نسل درنسل منتقل ہوتی چلی آئی غلط شرح تاریکی میں ملفوف کی شب اچا تک ہم پر اصل ہیت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اردوادب ہے۔ اس کے بعدایک بے کلی دل میں بس جاتی ہے۔ اردوادب کی زبوں حالی کا خیال آتے ہی ہم استے رقیق القلب ہو جاتے ہیں کہ غرفہ کی شک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ نیند پوٹوں کو الوداع کہ کرکی اور منطقے کی طرف جانگلتی ہے۔ ہم کسمسا کر وثیس بدلتے رہتے ہیں۔ قلب جزیں میں سکون کی جگہ تقار وافر مقدار میں آئدا چلا آتا ہے۔ جب اردوشاعری اوراس کی تاریخ مقدار میں آئدا چلا آتا ہے۔ جب اردوشاعری اوراس کی تاریخ ہے ہمارے اندر جزیہ ترقم فشاری صورت افقیار کرنے لگنا ہے ہم ترک کراپئے آرام دہ بسترے اٹھتے ہیں اور تلافہ والے افکار کی خیرخوائی کی خاطر اپنے ذہن رسا میں کلبلانے والے افکار پریشاں کوقر طاس پرمنتقل کرنے کی شمان لیتے ہیں۔

امشب ہم پرایک اور عقدہ وا ہوا۔ میرتقی میر کے نام سے موسوم ایک شہرة آفاق شعر کی حقیقت ہم پر آشکار ہوئی۔ ہوا کچھ

ہوئے لب کشا ہوئے،'' حضور اجازت ہوتو پائے مبارک کے قریب فرش نشیں ہوجاؤں؟''

میر کا بیہ جملہ سنتے ہی ہمیں اکساری لاحق ہوگئی۔ ہم نے ناگواری کی چادرکوطوعاً کر ہاا تارااورخوش اخلاقی کا حمیر بچھا کرمیر کواپنے پاس برابر میں بھالیا۔ میر بیچارے پاسِ ادب میں بہت نہ ند کرتے رہے گرہم ایک ایسے شخص کواپنے برابر کیے نہ بٹھاتے جو بھی خودکوخدائے تن کہلوا تارہاہے۔

''بی جم نے تمہید کو اختصار میں بدلتے ہوئے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ میر جیسے انتظار میں تھے۔ فوراً ہی گویا ہوئے ' ''حضور اِس نامناسب وقت میں ناحق تکلیف دینا ہر گزنہ چاہتا تھا۔ پر کیا کریں کہ عالم بالاسے چھٹی ہی اس وقت ملتی ہے۔ وہاں جس سے بات کروآپ کارطب السان ہے۔ کیسے کیسے عقدوں کی گروآپ نے کھولی ہے۔ آپ کتنے شعراکی دلیستگی کا سامان بنے میں۔''

یہ دبیتی والی بات پر ذراسان سم کے اور تیوری پر باکا سابل ڈالا بی تھا کہ میر حجث سے بولے ''میری مراد ہے کہ آپ نے اپنی وانش کے سر چشمے سے کتنے بی شعراکی نہم کی لاج رکھی ہے۔ چھوٹا منداور بردی بات وض بید کرناتھی کہ بعض کج اداؤں اور عاقبت نااندیشوں نے کچھاشعار مجھ سمیت بہت سے شعراکے نام کے ساتھ جڑ رکھے ہیں۔ میں وہاں اوپر بیٹھا دانت کچکھا تا رہتا مول لیکن کر کچھ نہیں یا تا۔ میری بیحالت دیکھی تو غالب وہلوی قریب آئے اور بتایا کہ وہ بھی کچھائی طرح کی عرضی لے کرآپ کے درفیض پر حاضر ہوئے تھے اور با مرادلو نے تھے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ میری دادری فرمائے۔''

ہمارا دل پہیجنے لگا۔ آنکھوں کے گوشے میرکی لجاجت اور اپنا ترفع دیکھ کر بھیگئے گئے۔ ہم نے گلوگیرآ واز میں کہا '' میرمیاں آپ چنداں ملال نہ کیجے۔ جو کہنا ہے بے جھجک کہے۔ غالب دہلوی نے اگر ہمارا پردہ چاک کر ہی دیا ہے تو آپ بھلا کیوں محروم رہیں۔ کہے۔ ہم ہمدتن گوش ہیں۔''

میرنے انسی تھکھیائے ہوئے انداز میں کہا" حضورا کثر

شعرا تواپنے اشعار کی ملکیت کا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں لیکن اس بارمعاملہ ذرامختلف ہے۔ہم اپنے شمیر کی عدالت میں طویل عرصے سے کھڑے ہیں۔زندگی میں ہی بیہ بوجھا تارنا جا ہے



تے مگر کچھ زندگی نے اور کچھ خوف رسوائی نے مہلت ہی نہ دی۔
دراصل میرا ایک شاگر دتھا۔ اس کا نام تو جانے کیا تھا مگر عرفیت
بہت نامعقول شم کی تھی۔ باز پالنے کا شوقین تھالہذا اکثر لوگ اُسے
'' بازا بازا'' کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم سے عقیدت کی بنیاد پراُس
نے ہمارے تھی کواپنے نام کا جزو بنار کھا تھا اور خود کو میر بازا کہلوایا
کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے اس آشفتہ سروں کے زمانے میں
کوئی مغتی مہدی حسن خال کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان
کوئی مغتی مہدی حسن خال کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان
شوخی میں اپنے نام کے ساتھ مہدی لگا گیتے ہیں۔ سومر شدی! وہ
شوخی میں اپنے نام کے ساتھ مہدی لگا گیتے ہیں۔ سومر شدی! وہ
شخص باز ابہت نا ہمجارتھ الیکن میری صحبت میں آ بیٹھتا تھا اور خوشہ
مطابق عشق اختیار کر کے غزل کہنے میں آئیٹھتا تھا اور خوشہ
مطابق عشق اختیار کر کے غزل کہنے میں آئیٹھتا تھا اور خوشہ
مطابق عشق اختیار کر کے غزل کہنے میں آئیٹھتا تھا اور خوشہ

اس كاخرام و كيه كے جايانہ جائے گا

ہم عشق کی لہر میں تھے۔طبعیت بہت موزوں تھی۔آٹھ اشعار ہوگئے۔ای اثنامیں مامول زاد کا خیال غالب آھیا اور ایک مصرع مزید ہوا۔

نادان پھروہ تی ہے بھلایا نہ جائے گا تو پہلامصرع اٹک گیا۔ ہم دوسرامصرع بآواز بلند دہرانے گگے تا کہ پہلامصرع بھی ہوجائے۔ وہ نامعقول بازاای کمجے اپنا تخلص ہماری غزل میں داغنے کا مرتکب ہوا اور بول اٹھا ''حضور

ہم مصرع سازی میں مگن تھے۔ اِی عالم استغنامیں اسے بولنے کی اجازت دے بیٹھے۔ بازانے ہمارے مصرع میں اپنے تخلص کے ساتھ مصرع ٹا تک دیا

میں کچھ عرض کروں؟''

یاداس کی اتنی خوب نہیں میر بازا جماری محفل میں موجود سب لوگ اس کے اس مصرع پر پھڑک اٹھے اور بولے کہ آج اِسے آپ کی جو تیوں کا صدقہ مل گیا ہے۔

ہم چیں بہ جبیں ہوئے اوراس اس نامعقول کی اپنے پاپوش سے سرزنش کرتے ہوئے کہا ''اے شعری اوزان سے نابلد

انسان! ٹونے اپناتخلص جوڑنے کی خاطر شعرکووزن سے خارج کر دیا ہے۔ ہاں اگر یہاں بازا کی بجائے بازآ ہوتا تو وزن میں تھا۔'' اُس نالا کُق کی جرائت ملاحظہ ہو۔ بولا '' تو حضور ہم نے اتنا عرصہ آپ کے آنسوؤں سے لبریز شعروں کا نمک کھایا ہے۔ اپنے مطلوبہ تھر تف کے ساتھ یہ مصرع آپ رکھ لیجے ۔ قتم لے لیجے جو زندگی بھر بھی آپ کورسوا کروں۔''

ہم متامل ہوئے تو محفل میں شریک تمام احباب مصر ہو گئے
کہ ایب ابر جستہ مصرع اور نہیں ہوسکتا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ ک
پریشانی سجھتے ہیں۔ ہم سب حلف اٹھاتے ہیں کہ بیداز ہمیشہ داز ہی
رہے گا تا آ نکہ آپ خود اسے افشا کرنے کا مناسب بندو بست فرما
دیں۔ تمام لوگوں کے اصرار ، مصرع کی چستی اور متبادل کی عدم
دستیابی نے ہمیں بیدرخواست قبول کرنے پر رضا مند کرلیا۔

سوبیشعر ہماری زندگی میں ای طرح پڑھا اور سنا جاتا رہا۔
اب کارکنانِ ''قضائے قدر'' نے ہمیں اس اندیشے میں جتلا کر دیا
ہے کہ مستعاد لیے گئے مصرع کے ساتھ دفتر عمل پیش کیا تو پکڑے
جاؤگے۔اب آپ سے زیادہ مجھے ایں امانتوں کا پاسدار کوئی دوسرا
نظر نہیں آتا۔ اپنچی ہوں کہ اُر دوادب کے طالب علموں کے سامنے
آئینہ رکھ دیجیے تا کہ وہ اس میں شفاف عکس دیکھ سکیں اور میری
عاقبت سنور جائے کے مجھے مایوں نہ لوٹا سے گاور نہ میں ضمیر کے ہو جھے
سافر جاؤں گا۔'

میر نے آخری جملہ کہا توان کی آٹھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ جھے سے ان کی بیچار گی دیکھی نہ گئی۔ آ گے بڑھ کران کے بندھے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور تسلی دیتے ہوئے کہا''عزیز من مطمئن رہو۔ہم اس کام کا بیڑااٹھاتے ہیں۔''

میری ڈیڈبائی ہوئے آنگھیں اظہارِتشکرے چھک پڑیں۔ بندھی ہوئی چک کے باعث کچھ کہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ہم نے سرکو ذرائی جنبش دیتے ہوئے انہیں سمجھا دیا کہ ان کے جذبات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کچھ کہ بھی نہ سکتے تھے۔صرف ہماری دست بوی کی اور ہماری طرف پشت کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ



کیوں! میں ہی کیوں؟ آخر میر مصاتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایما؟ زندگی میں جس کو لوگ کر جاہا

سالا اُسی نے دھوکہ دیا۔ اب تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے زندگی سے اللہ ساسل کنارے چائینا کے موبائیل سے تیز آ واز میں عطاء اللہ عیسی خیاوی کے گانے چلائے '' لڑکا'' کافی فلمی فلمی محسوں کررہا تھا۔ پیچھے بینچ پر بیشا دوست مفتے کی'' کول ڈریٹیس' سوت رہا تھا اور ''لڑکا'' اپنے غموں کو'' گولڈ لیف'' کے دھوئیں میں اڑاتے ہوئے اپنی پہلی محبت کی ناکا می کا قصد سنارہا تھا۔

''دائرکا'' آج کافی اداس تھا۔ بیادای بےسب نہ تھی، بلکہ
اِس اداسی کی وجہ صبح صبح موصول ہونے والا وہ شادی کارڈ تھا جس
میں لڑکے کواس کی پہلی محبت کی شادی کی وعوت دی گئی تھی۔ کارڈ پر
اپنی پہلی محبت کا نام اس کی سرگود ھے والی پھو پی کے لڑکے کے
ساتھ پڑھ کر''لڑک' کے پیروں تلے زمین فکل گئی اور دل کی
چومیس کلومیٹر اتباہ گہرائیوں سے ایک درد ناک آ ڈکٹی۔ کہتے ہیں
کہ جوڑے آ سانوں پہنتے ہیں لیکن ڈلیل زمین پر بی آ کہ ہوتے
ہیں۔ ''لڑک' کے ساتھ بھی یہی کچھ ہور ہا تھا۔ اس اچا تک ملے
میں۔ ''لڑک' کے ساتھ بھی کہی کچھ ہور ہا تھا۔ اس اچا تک ملے
والے صدمہ کے بناہ کا فوری ارْعشق کے ہاتھوں تباہ شدہ بیچے

کھے دماغ پر ہوا اور اس کا ذہن بلک جھیکتے میں ہی ریورس گیئر لگا کہ بیک گراؤنڈ پہ'' وہ پہلی بار جب ہم ملے'' والا گانا چلا کہ زندگی کے سب سے در دناک خوشگواروا قع میں کھو گیا۔

ا کے انجی طرح یادتھا کالج کاوہ پہلادن جب کلاس کی آٹھ کے لائے کوں بیس سے اسے صرف پانچ انچی لگیس ۔ لیکن خلیے پرنٹ والا لیکن کاسوٹ پہنچ وردانہ 'اسے پہلی ہی نظر میں ہھا گئے۔ ' دردانہ ' کیا کاسوٹ ہوگئی ٹن ٹن ٹن ۔ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں گھنٹی بجنا شروع ہوگئی ٹن ٹن ٹن ٹن دروانہ ' لیکچر کے دوران لکھتے لکھتے اچا تک سراٹھاتی بال بین سے اپنا سر کھجاتی اور ہلکا سامسکرا کر واپس لکھنے لگ جاتی ۔ ۔ وہ ساری زندگی اِی شش و پنج میں رہا کہ ایسا وہ اسے انسپا ئیرکرنے کے لیم کرتی تھیں ۔ وہ ناک سرمر مرکز کر انگلی سے پونچھنا، وہ چیونگم کھا کہ غبارے بھاڑنا، گویا کر کہ انگلی سے پونچھنا، وہ چیونگم کھا کہ غبارے بھاڑنا، گویا دردانہ ' کی ہرادائی اُس کے دل میں ایک شتر چھوجاتی ۔ شروع من کر کہ انگلی سے بات کرتا میں تو وہ پینسل اسکیل لینے دینے کے بہانے اس سے بات کرتا رہا لیکن پھرجلد ہی اُن کی دوئی ہوگئی اور بیدوئی کب پیار میں بدل میا گئی، معلوم ہی نہ ہوا۔ سال کا وہ آخری دن بھی آن پہنچا یعنی دفیر ویل پارٹی ارٹی ' بنچا یعنی دفیر ویل پارٹی '' جو میں میں سب بی نے خوب انجوائے کیا اور اُن

دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قشمیں کھائیں۔۔ "دردانہ" تو امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہوگئی کیکن وہ دس بارہ نمبروں کے فرق سے حیار مضامین میں فیل ہوگیا۔ کلاسز کا دوبارہ آغاز ہوا تو وہ اپنی پہلی محبت کوخود ہے ایک کلاس دور یا کر کافی ہرٹ ہوا۔ نے کاس فیلوز میں اڑ کیوں کی تعداد پچھلے سال سے بھی کم یعنی صرف تين تقى اس ليئة "بعزت افراكى" كالبحى كوكى خاص خوف نہ تھااور ویسے بھی اس کے ہوش وحواس پر تو صرف اس کی پہلی محبت کا خمار چھایا ہوا تھا۔ کلاسیں الگ الگ ہوجانے کی وجہ ے أن كى ملاقا تيس كم بى موتى تھيں إس ليئ اب أنبول نے قائد اعظم کےمزاراورسفاری پارک وغیرہ جاناشروع کردیا تھااور اور يون أيك اورسال بعي فكل كيا- أسسال امتحانات كانتيجه آياتو وه صرف تنن مضامين ميل فيل موا تقااور " دردانه " ايك بار پھرا چھے نمبرول سے پاس ہوگئ۔ اس کا دکھ شدید ہوگیا تھا کیول کہ " دردانه "اب یو نیورٹی میں ایڈمیشن لے ربی تھی اور وہ اُس کلاس میں تھا۔اے کیوں کہ دوسروں کی خوثی میں خوش رہے کا سلیقی آتا تھااس لینے وہ بیز ہر کا گھونٹ بھی پی گیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد '' وروانہ'' نے پڑھائی چھوڑ دی۔معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وردانہ ك ليئ رشته آيا ب-أس في دردانه سے رابطه كرنے كى بهت كوشش كى ممركونى رابطه نه ہوا۔

''لڑے''کا حافظہ والپی''نیوٹرل گئیز''پرآیا اوراس باربیک گراؤنڈ میں'' دل میرا توڑ دیا اس نے براکیوں مانوں'' والا گانا چل رہا تھا۔شادی کا کارڈ دیکھ کر''لڑے'' کی پریشانی دوگئی ہوگئ تھی۔ایک تو پہلے ہی گیار ہویں جماعت کے امتحانوں کی ٹینشن اوراب بی''پہلی محبت کی شادی'' گویا اب جینے کا مقصد ہی ختم ہوگیا ''لڑے'' نے دوست کوفون کیا اور اس کے ساتھ ساحل سمندر پر حانے کو کہا۔

۔
اوراب وہی دوست مفتے کی ''کول ڈریٹکیں'' سوتے ہوئے اسے ہدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ ''گولڈ لیف'' کے دھوئیں میں اپنے نم کواڑاتے ہوئے اُسے اپنی پہلی محبت کی ناکامی کا قصد سنا رہا تھا۔ اچا تک ایک سریلی آ واز اس کے کانوں سے

کرائی اسے نے بلٹ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا ایک دوشیزہ
فیشن کے نام پرویلڈروں والے گلا سیزلگائے کھڑی تھی۔
لڑکا:۔ ''جی فرما ئیں۔''
لڑکا:۔ ''جی میں وہی ہول لیکن آپ کون؟''
لڑکا:۔ ''جی میں وہی ہول لیکن آپ کون؟''
لڑکا:۔ ''اوہ تو آپ وہ ہیں۔''
لڑکا:۔ ''اوہ تو آپ وہ ہیں۔''
لڑکا:۔ ''تو آپ کیا کررہے ہیں آج کلی ٹن ٹن ٹن۔
لڑکا:۔ ''تو آپ کیا کررہے ہیں آج کل؟''
لڑکا:۔ ''میں کنڈرگارڈن کا کی میں ۔۔۔''
لڑکا:۔ ''اس کی بات کا شخ ہوئے اچھا تو آپ لیکچرار ہیں
کنڈرگارڈن کا لیج میں!''

لزکا:۔ "جی جی!"

لژکی: ۔''میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم دوبارہ مل بھی یا ئیں گے۔''

لڑکا:۔ ''وہ کہتے ہیں نہاگر کسی کوسیجے دل سے چا ہوتو ساری کا کینا ہے۔'' کا کینا ہے۔'' لڑگی ہے'''تم اب تک امی سے ڈرتے ہو؟'' لڑکا:۔''جان کٹانے والی نظروں سے چلونہ جھولوں کی طرف چلتے ہیں۔''

کافی در پیار بحری با تیں کرنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ
طفے کا وعدہ کر کہ وہاں سے چلا آیا۔ اس اچا تک ہونے والی
ملاقات سے وہ بہت خوش تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ آخراسے اس کی
پہلی محبت جومل چکی تھی۔ جی ہاں پہلی محبت اس ملاقات کے بعد
اسے احساس ہوا کہ در حقیقت اس کی پہلی محبت گیار ہویں جماعت
کی کلاس فیلو' در دانہ' تھی ہی نہیں۔ بلکہ اس کی پہلی محبت تو ساتویں
جماعت کی کلاس فیلو' (انوری' ہے جس سے پچھ دیر پہلے ہی
ملاقات کر کہ وہ گھر پہنچا تھا۔ لڑکے کی خوشی اتنی شدیدتھی کہ اب وہ
اسے لفظوں میں پرونا چا ہتا تھا۔

مشششش "الركا" يوسف لكور باع----



## مدنزعباس

## گانے کہلاجاگے ا

میں کے میرے ہیں۔آپ ان کوں کو بطرس کے کوں
کے ساتھ کمس نہ سیجے گا کیونکہ میرے کئے زیادہ کئے
ہمیں ہیں اور بیدوہ کتے ہیں جو گھروں میں باعزت زندگی گزارتے
ہیں۔ بطرس کے کئے تو باہرگلی محلوں میں چسیوں کے ساتھ گھومتے
پیرے ہیں اور رات کو مشاعرہ کرتے ہیں راتوں کو مشاعرہ کرنا سیہ
ہتا تا ہے کہ یقیناً بیلوگ سوٹا بھی لگاتے ہوں گے ورنہ اتنی اچھی
شاعری تو مشکل ہے۔

فاری میں کوں کوسگ کہتے ہیں گر پاکتان میں کچھ بہت زیادہ عقیدت مندلوگ اپنے آپ کوکسی نہ کسی بزرگ شخصیت کا سگ کہتے رہتے ہیں اگر چہال شخصیت نے ایسا کوئی تقاصاً نہیں کیا ہوتا۔

جارے ہاں ماں باپ بچوں کو غصے میں آ کر کتا یا کسی اور جانور کا نام لے دیتے ہیں سب جانوروں کے

نام نہیں تکھے جائے تھے ممکن ہے میراقلم چالیس دن کے لیے ناپاک ہوجائے گر جھے سمجھ نہیں آئی کہ کتا تو کافی وفادار جانور ہے اور اس میں کوئی بری خرابی بھی نہیں، خرابی تو

انسان میں ہے۔میرے خیال میں بچے کے لیے سب سے بوی گالی یہی ہے کہ آپ اسے انسان کہدویں۔

کہا جاتا ہے کہ بھو نکنے والے کتے کا شخے نہیں مگر واللہ میں نے کوئی ایسا کتانہیں دیکھا جو بھوڈکا ہواور کا شنے کو نہ دوڑا ہو۔ بیاتو انسان کی چالا کی ہے کہ اس کے پلان کوفیل کر دیتا ہے ورنہ وہ تو خلوص نیت کے ساتھ آشیر بادو بینے آر ہاہوتا ہے۔

اِن کوں کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثر
ایسے کتے مالک کی رکھوالی کے لیے رکھے جاتے ہیں مگرتر تی یافتہ
ممالک کے کتوں کی خود مالکوں کورکھوالی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے
ہاں بھی کچھلوگ کتوں کا بہت خیال کرتے ہیں اور اُن کوالی ایسی
غذا کیں دیتے ہیں جوراقم اور اِس ملک کی بڑی آبادی نے دیکھی
کھی خییں ہیں۔

هم بلوکتے بھی اچھی خاصی غذا کھا کربھی رات کو جاگتے ہیں۔اُلو ہارڈریپر فوجی اور کتے ان کے نصیب میں رات کوسونانہیں کھھا۔

ہم تیسری دنیا کے لوگ مغرب سے بہت پیچھے ہیں اور ہمارے کتے بھی۔ وہاں کتوں کوخصوصی حقوق ملتے ہیں۔ ایک دوست بتارہے تھے کہ مغرب میں اکثر وہ لوگ کتا نہلاتے ہیں جن کے اپنے دلیں کے کتے غربت اور سمپری کی زندگی گزاررہے ہوتے ہیں۔

ایک زمانہ تھا

جب مغرب میں انسانی حقوق کی باتیں ہوا کرتی تھیں اب وہ لوگ اس سے آگے جانوروں کے حقوق کی بات کررہے ہیں اور ہمیں انسانی حقوق میں الجھادیا ہے۔

مغربی کتے اور پاکستانی کتے میں کچھ چیزیں مشترک ہیں مثلا دونوں کی چار چارٹانگلیں ہوتی ہیں دونوں غراتے ہیں دونوں کی شادیاں نہیں ہوسکتیں، ہاں سے ہوسکتا ہے کہ ہمارے ہاں کا کتا ڈپریشن کے ماحول کی وجہ سے زیادہ مخت مزاج ہو۔

گھروں میں پالے جانے والے کتے مختلف انواع واقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ کے ہمیں نام آتے ہیں، جن میں پستہ ، بوبلی، جرمن شیفرڈ ، السشن وغیرہ ہیں۔ اِن کی اور بھی بہت می اقسام ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں شاکد اِسی لیے مرحوم پطرس نے ایسے کتوں کا انتخاب کیا جن کو چرسی اور گھرسے عاق کیا ہوا کہا جاسکتا ہے۔

انگریز مردول کی توجہ کورتوں پراورانگریز عورتوں کی توجہ کوں بلیوں پہ ہوتی ہے۔وہاں کے کتے بھی اس قدر سلجھے ہوئے اورلائق فائق ہوتے ہیں کہ انگریز ی بھی بجھے لیتے ہیں اور جیال ہے جوراستے ہیں کسی انسان کو تکلیف ویں مگر ہماری بدشمتی دیکھیں گئے۔

ہمیں کتے بھی ملے تو وہ جن کو گھرسے باہر لے کر جایا جائے تو بدنا می کا باعث بغتے ہیں اور نالائق اسنے کہ انہیں انگریزی کی اے بی تی نہیں آتی لیکن ہمارے کتوں میں اچھی بات ہے کہ انہیں جودو اس پہ قانع ہوجاتے ہیں۔ سردی ہویا گرمی کسی اور کوٹ کے لیے نہیں غراتے جبکہ مغربی کتے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ لباس بھی تبدیل کرتے ہیں۔

پاکتان کے پھھلاقوں میں انسانوں کی پرزورہایت اورزور پر کتے آپس میں لڑنے پہمجورہوتے ہیں۔ اگر چدلڑائی میں ایک نے جیتنا ہوتا ہے اور دوسرے نے ہارنا۔۔۔ایک کتا جیتنا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ یہاں کتوں اور انسانوں میں ایک باریک فرق یہ ہے کہ کتے اپنی ہارکو مان کرمیدان سے کھسک لیتے ہیں گراشرف الخلوقات انسان اپنے کتے کی ہارکواپنی ہارمانتے ہوئے بھی شلیم فہیں کرتا اور جیتنے کے لیے پھر کتے کو تیار کرتا ہے اور کتا مالک کی اطاعت میں تیار بھی ہوجا تا ہے کیونکہ کہا جا تا ہے کہ کتا سب سے وفا دار جانور ہے گریدانسان کو متاثر نہیں کرسکا ہم اس کی وفا داری وفا داری اسکان کے جب بیا ہے ایک کو بھی وفا دارینا دیتا۔



آپ کرمیں کس تحقیق کے سلسلے میں گئی تھیں یار ہائش کا مسلم تھا؟

سهای ''ارمغانِ ابتسام'' <del>۱۱</del> جنوری <u>محامع</u> تا مارچ محامع



عافظ مظفر محسن

## سيلني در كيمر ناليز الور گو المنځي كي باتر خاني

بات پرانی ہوگی اور کہا جانے لگا کہ IDEAS HAVE WINGS۔

اب بات کہاں ہے کہاں تک جا پینچی ہے۔۔۔ستر وسال کا بچەمعتبرلگتا ہے۔۔۔'' قبول صورت''لڑکیاں میک اپ کے زور پر

حسین جمیل گلنے لگی ہیں اور حسن کی میفروانی مجھے کسی ''طوفان'' کا پیش خیمہ

کا گلق ہے۔

انور خال صاحب

ہارے استاد ہیں۔فیس بک

پر کسی خاتون نے اُن کو پیند

کر کے بات

بڑھانا چاہی تو شام کوجمیں بلالیا

۔۔۔ چائے وائے

پلائی اور طریقے سے

مشاورت کرنا جاہی ۔ ہم نے

''محترمہ'' کی تصویر دیکھی اور پسند بھی کر لیا (استاد جی کے لیے؟) گر فرمانے لگے یار عمر کچھ زیادہ ہے

(چالیس کی مول گی؟ ہم نے اندازہ لگایا) میال میں اپنی عمر کی

میر . ایک دفعه کا ذکر ہے کہ اکبر بادشاہ اپ بستر پر میر کر : آرام فرمار ہے تھے۔۔۔

سٹوڈنٹ: ''مس۔۔۔ دیکھیں علی مجھے تک کررہاہے۔ پنسل

باریک کرکر کے مجھے چیمور ہاہے۔

لیچر: "علی اب اگر کسی کوننگ کیا تو کلاک سے

بابر نكال دول گى --- " بال --- تو بچو

میں کہاں تھی۔۔۔؟''

على: "مس اكبر بإدشاه

کے بسر پر۔۔۔!!!!"

"?\_\_\_\_

اصل میں میں بتانا

عاہ رہا تھا کہ آج کل

''بچ کس قدر توجه'' دیے

ہیں اپنی تعلیم پر اور کس

مستعدی ہے، توجہ سے کلاس

میں بیٹھتے ہیں۔۔۔جب سے"مار

نہیں پیار'' کا اصول اسکولوں میں نافذ ہوا

ہے۔اسکولوں میں'' دوڑ اپنی اپنی'' ہے۔۔۔ پھر بیہ

سوشل میڈیا ہے فیشن ایجاد ہوتا ہے اور شام تک پرانا بھی ہوجاتا

ہے۔ پہلے ہوتا تھا IDEAS HAVE LEGS پجریہ

بات کررہا ہوں۔۔۔گلا ہے اس وقت تم بھی میری طرح کہیں اوقت تم بھی میری طرح کہیں اور کا موری ہور۔۔ خال صاحب نے مجھے جھڑک دیا دعنور ۲۲ ہے تو کم ہیں۔۔۔اب تعامل کی عمر کے لیے ۱۲ سال ہے۔۔۔ بچھ گئے۔۔۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب عمران خان کو FOLLOW کریں گئے ہے۔۔۔اس کام میں بھی؟عور تیں دوشادی والے کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتی تھیں یہاں تو معاملہ تین تک جا پہنچا؟ ویسے خان صاحب بیا ۱۳ سال کی عمر میں ضرورت کیوں پیش آئی آپ تو صاحب بیا سال کی عمر میں ضرورت کیوں پیش آئی آپ تو مالی گئے گئے گئے گئے گئے کا ماحول بھی لاا ۲۲ء عیسا تھا ۱۹۲۴ء میں بھی؟ مگھر کا ماحول بھی لاا ۲۲ء عیسا تھا ۱۹۲۴ء میں بھی؟ ۔۔۔۔ہاں۔۔۔۔ہاں یار ہم ''موؤ'' تھے جھی تو یہ کسک کی رہ گئی

۔۔۔ فیصلہ نہ کر سکے ۔۔۔یا یوں کہہ لو درست فیصلہ نہ کر
یائے ،زرینہ کا رشتہ آیا توامی مجھے بھی ساتھ لے کرلڑ کی کے گھر پہنچ
گئیں۔ زرینہ کی آئکھیں بتا رہی تھیں کہ''ہم پند کر لیے گئے
ہیں؟'' ویسے آئکھیں تھیں بھی بہت حسین ۔۔۔۔اورخود بھی اپنی
آئکھوں جیسی تھی ۔۔۔۔ چائے وائے پی۔ اپنا گھر سمجھ کر EASY
ہوکر بیٹھ گئے اور جب زرینہ نے گفتگوشروع کی تو ہم''سٹ' گئے
۔خود پر شجیدگی طاری کرلی۔

پلو ماں جی چلتے ہیں۔۔۔ میں نے ماما کی انگلی پکڑی اور ہم سلام دعا کیے بغیر بی وہاں سے رخصت ہوئے۔ '' کیا ہواآنو؟'' امی نے محبت سے پوچھا۔ ''ماما۔۔۔ بیزرینہ کی آواز کتنی بھدی ہے؟''جب تک جپ

ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کی شاعر کی کوئی نظم جب بہت زیادہ مقبول ہوجاتی ہے تو خود شاعر کے لیے بینظم ایک آسیب کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، چیے ساحر لدھیانوی کے لیے ''تاج کُل' اور سکندر علی وجد کے لیے ''اجتا''۔'' یہ ہمیرا ہندوستان' والا گیت بھی زبیر کی ذات ہے کچھاس طرح مر بوط و فسلک ہوگیا ہے کہ زبیر کی مشاعر ہے جس جا کیں ، یا کئی نجی کھفل جس ، لوگ اس گیت کی فرمائش ضرور کرتے ہیں۔ آپ چیرت کریں گے کہ میں نے ۱۹۲۲ء جس ڈیر کو جیور آباد کے ایک مشاعر ہے جس میں یہ گئی تھا میں اوگ اس گئے ہوئے دیکھا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے جس نے زبیر کو دبلی کے ایک مشاعر ہے جس کی گئی سے ناتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس گیت سے خود زبیر کی البحن کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شام زبیر بہت خوش دکھائی دیے۔ خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے گئے ' کئی ہفتوں بعد آج وہ خوشگوار دن آبا ہے، جب کی کو ہندستان کا خیال نہیں آبا۔''

مين في يوجها "كيامطلب؟"

بولے '' آج کادن وہ مبارک دن ہے جب میں نے کئی کو 'بیہ ہمیرا ہندوستان' والا گیت نہیں سنایا۔''

میں نے کہا ''اس کامطلب بیہوا کہ آج ہندوستان تمہار انہیں رہا۔''

بولے ''جی نہیں! آج ہندوستان کے مجے اپنا لگ رہاہے۔ٹوٹ کر بیار آ رہاہے اس پر، بلکہ یوں سجھو کہ میرے ق میں ہندوستان آج ہی آزاد ہوا ہے کیونکہ آج میں اپنے ہی گیت کی غلامی ہے آزاد ہوں۔دیکھوٹو آج جمنا ندی کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور ہاں آج موسم کتنا خوشگوار ہوگیا ہے۔چلوآج قاضی سلیم کے ہاں چلتے ہیں۔''

ہم قاضی سلیم کے ہاں بہنچے گھنٹی بجائی تو قاضی سلیم کی سات سالہ بیٹی سلٹی نے دروازہ کھولا۔ اندر سے قاضی سلیم نے بیٹی سے پوچھا ''بیٹی کون آیا ہے؟''

سلنی نے کہا ''مجتبی انکل اور''میہ ہمراہندوستان'' آئے ہیں۔''

اُس شام قاضی سلیم کے ہاں کچھاورمہمان بھی بیٹھے تھے۔لبذا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ زبیر پھر جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے اور ہندوستان پھراُن کا ہوگیا تھا۔

زبيررضوى از محبنى حسين

ہے لیکن آواز یول ہے جیسے میٹا کماری فلم'' پاکیزہ'' میں بولتی ہے ...... ثمینہ پیرزادہ ۲۷ سال پہلے''نیلام گھر'' میں اور ماروی میمن چوتھی بار پارٹی بدل کرنگ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پریس کا نفرنس کررہی ہو۔

ہم نے ماما کے سامنے ہی کہددیا۔۔۔'' قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔۔''

ہماری ہنسی نکل گئی ''سرجی۔۔۔گویا کد منزل تو پالی ناں آپ نے؟''

''آبا۔۔!''استادی نے نہایت ٹھنڈی آہ بحری ''باں بیٹا ساری زندگی ۔۔۔ہم نے بغیر تصویر کے ٹیلی ویژن دیکھا ۔۔۔بیگم سے گانے بھی سنے۔۔۔وہ گاتی رہتی ہم اخبار پڑھتے رہتے ہے۔۔بال البنة ہم گھر رہتے ہو۔۔بال البنة ہم گھر فون کرتے تو ہیلو کا جواب'' ہیلؤ' آئی مدھر آواز میں آتا کہ ہم خوابوں میں کھوجاتے، جیسے باغوں پارکوں میں کوئل کوک رہی ہو بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے اب وہ'' سریلی'' آواز بھی ہماری پرانی ہونے والی مگلیتر زرینہ جیسی ہوچکی ہے۔

انورخال صاحب۔۔۔ پرانے دور کے "موؤ" تھے۔ ہمیں "دسیلفی دور کے "موؤ" جوڑوں پرترس آتا ہے کہ وہ" ویلفائن فرے" کی تیاریاں اس زور سے کررہے ہیں چیے "مونالیزا" کے لیے "نوسف ثانی" گلاب لیے جا رہا ہو حالاتکہ بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے اور شوہر کو چھڑک جھڑک کے سب آوازیں زرینہ جیسی ہو جاتی ہیں لیکن اگر ساٹھ کے بعد انورخاں بھی خور سے شیشہ دیکھے تو اسے بھی یوں لگتا ہے جیسے" گوالمنڈی" کی "باقر خوانی" اُس کے منہ کی جگھ شوشے میں دکھائی دے رہی ہو۔

تاریخ کے اوراق سے ایک سچابیان' ویلنظائن ڈے' منانے والوں کے لیے پیش ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے'' تاج محل'' کی ہردیوارکود یکھا۔۔۔ ہر مینارکود یکھا۔۔۔ ہر کھڑکی سے جھا نک کردیکھا۔۔۔اور بولا '' مال قتم۔۔۔ بہت خرچہ ہوگیا۔۔۔؟'' اُمید ہے۔۔۔ سمجھاتو گئے ہول گے۔۔۔؟

تھی، کتنی حسین لگتی تھی، جب بولی تو ''مری'' کے کوئے یاد آ گئے۔۔۔ جب ہنسی تو یول لگا جیسے''شاذ ورٹرک'' سٹارٹ ہوا ہو یا بیس سال برانی ''سیونی''۔۔۔عورت کی آواز تو خوبصورت ہو۔۔۔ بندہ کے۔۔۔ بیگم چائے لاؤ اور بیگم محبت سے سریلے اندازيس كين آئى جي 'اوريول محسوس بوجيسے ہم نے' دووھ پق والی چائے پی لی''۔۔۔ اگر بیگم کی آواز ہی ڈرا دیے والی ہوتو ---اوراويرے وہ بدتميز بھي نكل آئے تو--- پھر--؟ "تر بوز" اور 'بیگم' کا کھلنے پر بی پند چاتا ہے ۔ 'ایک دولت مند مخص نے ایک بیش قیمت باراینی سیرٹری کوپیش کر کےمعاوضے میں یارک کی سیر کا طے کیا۔ جب سیکرٹری کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ گھوم رہا تھا تو ا تفاق ہے اُس کی بیوی بھی آئینچی اور دونوں کو ایک ساتھ د کھے کرغصے میں واپس چلی گی ۔ گھر پہنچ کرائس نے مقامی اخبار کے الله يٹركوفون كيا " كل كے اخبار ميں ميرے شوہركى موت كى خبر شائع كردين؟ "ايديشرنے اظهارغم كرتے ہو كھے يوچھا "أن كا انقال كب موا؟" توبيوى في غصي كها "آج شام كوروكات ماما میری بات سمجھ گئیں۔۔۔ دو ماہ کی جدو جہد کے بعد ماماً نے میرے لئے ایک'' قبول صورت''لڑکی کارشتہ دریافت کرلیا۔ ویسے استاد کمر کمانی کہتا ہے کہ کچھ شیطان لڑ کے محبوبہ سے ملنے د بوار کھلانگ کر دوسرول کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لوڈ شیڈ تگ کے وفت اوراحا مک لائٹ سوا دس بجے کی بجائے پونے دس بجے آ جائے اور دونوں" رسكم باتھوں" كرے جائيں تو لڑكى ب حاری کے ساتھ تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، ایسے لڑکے کے لیے گھر والے جلدی میں ' قبول صورت' کار ک کارشتہ تلاش کرتے ہیں اور ''اگلے اتوار'' شادی کر کے فارغ ہوتے ہیں اور مفت روزہ " ــــ " كے في شادى شده جوڑوں والے صفح پرتصوريمى چھیوادیتے ہیں اورشب برات والےدن'' زردے کی پلیٹ' کے ساتھ فت روزہ''۔۔۔۔'' بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں کہاڑ کی کو پہت چل جائے کہ' آنؤ کی تمینہ قبول صورت' کے ساتھ شادی ہو چک

لو جناب ماما نے بتایا۔۔۔میرے تعل اڑکی تو قبول صورت



ہو۔۔۔ اور تو اور بیگم کی جھڑ کیوں اور کوسنوں کا

بھیموصوف پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

دادا جی نے اپنی لاکھی کے جوہر

دکھانے کی کوشش کی، جاری یثاوری چپل ای چکر میں

ٹوٹی، بیگم نے جھاڑو

آ زمائی، ماس نے گرم گرم

یانی بھینک کرفتل کی نا کام

. کوشش کی لیکن موصوف

نہ جانے کس مٹی کے

ہے ہوئے تھے، گھر کی

بلى ہو يا ہاہر کا چوہا مرحوم

مجھی بھی تھی ویٹمن کو

خاطر میں نہلائے۔

خبروں کے بڑے شوقین

تھے۔ اکثر اخبار پر طہلتے

ہوئے پائے گئے۔ کیا شان

بیان کی جائے حضرت کی طویل

موخچھوں کی ۔۔۔ ابھی بھی سوچ کر

بدن میں سنسنی می دوڑ جاتی ہے۔موصوف کو

گرمی میں شنڈی اور سردی میں گرم غذا نمیں کافی پسند

تھیں۔ سردیوں میں گرمی کا مزہ لینے اکثر چولیے کے بنیجے سے

تکلتے اور گرمیوں میں کئی مرتبہ فرت کی میں سے برآ مدہوئے۔

م صاحب مرحوم سے جارا پراناتعلق تھا بلكه يول كهيئ كهوه بهارك كمركا

> ایک جزولازم تھے۔ ہماری بیگم اگر دنیا میں کسی سے ڈرتی تھیں تو وہ بیک صاحب

ہی تھے بلکہ یوں کہیے کہ جتنا ڈرہمیں

این بیم کا ہے، اُس سے زیادہ جاری

بیم بیک صاحب سے خوف کھاتی

بیک صاحب بری پنج

والے تھے۔ گھر کا کچن ہو یا

واشروم حبيت ہو يا جيڪتا ہوا فرش

لكزى كىالمارى ہويا شخشے كى ميز

بیک صاحب ہر جگہ پہنچ جاتے

تصایک دن تو مرحوم دادا جان کی

شلوارہے برآ مدہوئے۔

ارررے کسی غلط نہی کا شکارمت

ہوں بات ہورہی ہے مرحوم'' لال''

بیک صاحب کی، جنھیں عرف عام

مین' کا کروچ'' کہاجاتا ہے۔

حضرت کوشہید کرنے کی کئی تدبیریں کی گئیں،

طرح طرح کے منجن آ زمائے گئے، ہرروز کوئی نئی دوا ڈالی جا

رہی ہے، بعض دوائیں تو اتنی زہر آلود تھیں کہ گھر کے باقی لوگ

قریب الرگ ہو گئے لیکن مجال ہے جو بیک صاحب کو کچھ ہوا



سهای "ارمغانِ ابتسام" 😘 جنوری بحامع تا مارچ بحامع

موصوف کی بہادری کا بیالم تھا کہ اکثر اپنی ازلی دشمن بی چھکل کی نظروں کے سامنے دندناتے ہوئے کر رجاتے اور چھکلی کو جرات تک نہ ہوتی ایک بار بی چھکلی نے کوشش بھی کی تو حضرت نے آردلائی

> ذات دی کوڑھ کلی ، تے شہتر ال نوں جھپے بے چاری چیکی ہوری ۔

ایک بارسپارے والے قاری صاحب کی ریش مبارک میں سے نمودار ہوئے۔ اُس کے بعد قاری صاحب بھی ہوشیار ہو گئے۔ اُن کا خیال تھا کہ بیگ صاحب کی شکل میں کوئی جن ہے جو اُن پر جملہ اور ہوا تھا۔ آس پڑوس کی ضعیف الاعتقاد خوا تین تو کئی بار برکت کیلئے دعا کروائے بھی آئیں۔

بیک صاحب کی پنج کتنی دورتک تھی اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا۔۔۔ایک بار قادری صاحب کی تقریر کے عین دوران کہیں سے نمودار ہوے اور پوری تقریرا کے شانے پر

### بیٹھ کرسی گوقا دری صاحب اسکرین کے پیھیے تھے۔

خان صاحب پر مرحوم فدا تھے۔ اکثر اُن کو ٹی وی پر دیکھ کر جوش میں آجاتے۔اس کے اثرات کچھ یوں پڑے کہ گھر میں آنے والے فلمی رسالے اُن کی دست بردے محفوظ ندرہ سکے۔

ایک دن ویناجی کے گمشدہ آفچل میں چھیدد کھے کرہمیں بردا غصر آیا، پہلے سوچا ریٹیگم کی کارستانی ہے پھر تحقیق کرنے پر معلوم ہوا ریتو موئے لال بیگ کی گھٹیا حرکت ہے۔

موصوف کی وفات کی صحیح وجہ تو معلوم نہ ہوسکی لیکن مگان عالب یہی ہے کہ بسیارخوری کا شکار ہوکر حرکتِ قلب بند ہوجانے کی وجہ سے روح قض عضری سے پرواز کرگئی۔

لاش کچن میں رکھے چاکلیٹ کیک سے برآ مدہوئی۔۔۔ گوبیگم کا خیال تھا بیگ صاحب کے جسد خاکی کوکڑے کے ڈیے کی زینت بنادیا جائے کیکن جارادل نہ مانا اور جناب کواُن کی شان کے مطابق فش میں بہادیا گیا۔

#### چلوتوسارے 'زمانے'' کوساتھ لے کے چلو



سهای ''ارمغانِ ابتسام'' ۲۲ جنوری <u>محامع</u> تا مارچ محا<u>مع ب</u>



### گوہر رحمان گہر مر دانوی

## بالحجياحي

و مخص کی آنکھیں یا تو قدرتی طور برجھینگی تھیں یا قطار میں کھڑے دھکم پھیل اور بینک کے'' حبسِ بے جا'' کی وجہ سے شرق وغرب کی طرف مڑی نظر آ رہی تھیں اور حِالَ بَهِي كِيرِهِ بِحِيرِ بِعَنْكِيول جِيسى تَقَى \_ ابيا لَك ربا قَعَا كه نحيف ونزار بدن ابھی دھڑام سے زمین بوس ہونے والا ہے،جس کوایک نیم شریف زادے نے بازو سے پکڑ رکھا تھا اور اِی دھکم پھیل میں مشکل سے راستہ بنا تا ہوا اور بہ کہتا ہوا نکل رہاتھا۔۔۔ '' ہٹو ہٹو بھئ! معركەتو سركرلىيا بے يعنى تنخواەتو وصول كرنى ہے مگر پزرگوار گرمی سے بے حال ہیں، راستہ دو ورندخون ناحق ہونے والا

تو یارو! واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم غریب مسکین تھہرے "تن\_\_\_خواه" داراور ہر مکم کو ہماری عید ہوتی ہے مگر عید بھی محض

آ دھے دن کی۔۔۔ پھر بیمصرع دوھراتے پھرتے ہیں کہ'' جار دن کی جا ندنی ہے پھرا ندھیری رات ہے''۔۔۔ باہاہا۔۔۔ کیونکہ مہینے بحرکی خواری راہتے ہی میں اُڑن چھو ہو جاتی ہے اور کریانے والا ، دودھ والا ،سکول کی فیسیس ،ٹرانسپورٹ والا ،سبزی والا ،گیس والا ہمارے انتظار میں ماہیے گاتے ، منتظرر ہتے ہیں۔اس پر جب سے ادھارلیا ہوتو وہ تو ہزارتو یوں کی سلامی كے ساتھ رہے ميں ہوتا ہے، اور پرهم انتيس ۳۹ دن

جھینگر بن جاتے ہیں۔سٹیاں تو بجاتے ہیں گر کھو کھلے سینے سے آواز بی نہیں نکلتی ،اس لیے کوئی فریاد کیا ہے۔

ارے ہاں تو میں کہدر ہاتھا کہ کیم کوعلی الصبح سکول سے پیشکی چھٹی کر کے نیشنل بینک کی راہ کی تا کہ پہلے پھٹی کر گیٹ پر قبضہ کیا جائے مگر ہائے ری قسمت، مجھ سے پچھ زیادہ ہی مستعد قبضہ گروپ شائد فجر بڑھ کر ہی وہاں براجمان نظرا کے جبکہ بینک نے ٹھیک نو بِح كلنا تقار. بهم بھى تقريباً سواسات بِح بِنج اورلگ بھگ تيس مجوکوں کے پیچیے قطار میں المینشن ہو گئے۔جیسے جیسے وقت قریب آرما تھا، پینگان زرجمع ہوتے گئے مگر بجائے قطار کے، بینک کا وروازہ مجر گیا، اس پرمتزاد بدکہ پچھواڑے سے پینشنز وصول كرك والي بابول كوبهي إسى كيث كي طرف ما تك ديا كيا تورش اور بڑھ گیا۔ محصوصا گیٹ کے قریب تومیلہ مویشیاں لگ گیا اور جیسے ہی گیٹ کی بانچیس کھل گئیں، سارے ادب نواز بے ادبی

كا ايبا مظاهره کرنے گے کہ

سهای "ارمغانِ ابتسام" ۲۲ جنوری کامع یو تا مارچ کامعیو

سوریا ہے ایک شاعر صلاح الاسیر تشریف لائے۔ قتیل شفائی صاحب نے جوان دنوں پاکتان رائٹرز گلڈ کے سکریٹری تھے 'اُن کا استقبال کرتے ہوئے کہا '' پہلی دفعہ ش نے دیکھا ہے کہا سیر بے زنجیر بھی ہوتے ہیں۔''
اِس پر اسیر نے برجتہ جواب دیا ''میں نے بھی پہلاقتیل دیکھا ہے جوتی ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔''

الامان والاحفیظ ۔ اُس وقت وہاں قطار میں یا تو ہماری آئندہ نسل کو شعور وادب ہے آراستہ کرنے والے اسا تذہ کھڑے ہوئے تھے یا پھر دیگر تحکموں کے پڑھے لکھے ملاز میں۔ پولیس اور بینک عملہ بہتیرے دش کم کرنے اور قطار کوسلیقے ہے اندر آنے کو کہدر ہے تھے گر اِس قیامت صغر کی میں بھلا کون کسی کی بات سنتا ہے اور ہم جو بہتوں سے پہلے آئے تھے، کھینچا تانی میں پس کررہ گئے اور رفتہ رفتہ سب سے پیچھے دھیل دیے گئے۔ بھلا کچم شچم پہلوان نما اور پھولے ہوئے بیٹوں کا مقابلہ ہم لاغر کہاں کر سکتے تھے، اِس لیے آرام سے ایک طرف بیٹھ کر دش کم ہونے اور نفسانفسی کا تماشہ و کیکھنے گئے۔ سوچنے گئے کہ کہ یا وحشت! با ادبوں کا جب بیرحال دیکھنے گئے۔ سوچنے گئے کہ کہ یا وحشت! با ادبوں کا جب بیرحال ہے۔ ہوتو یا کستانی بنا ہے۔

رُق فتم ہواتو بینک میں داخل ہوئے گروائے افسوس رش اور بکل کی عدم موجودگی نے بینک کی فضا کو پچھ ایسا بنا دیا تھا گویا ہم بینک نہیں بلکہ کسی اصطبل میں داخل ہوگئے ہوں۔ طرفہ یہ کہ اب ایک اور قطار میں کھڑا ہونا تھا جواونٹ کے آنتڑیوں کی طرح لمبی تھی۔ ''مرتا کیا نہ کرتا'' کے مصداق جب کھیسے میں ایک کپ چائے پینے کے بھی پیسے نہ ہوں تو انتظار اوروہ بھی قومی بینک کی تعفن زدہ برائج میں، جہاں کے ملاز مین کا نشر آسان سے باتیں کرتا ہواورا یک معمولی کلرک بھی سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہ ہو، اس پر بجلی کی عدم موجودگی ، واللہ سیدھی سیماؤ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور روز حشر میں گنا ہگاروں کے لئے جس سزاکی وعید کے اس کے مظاہر سے کی ایک فوٹوسٹیٹ ہے۔

سب پرشادی مرگ کی کیفیت طاری ہوگئ جب بجلی باجی آدھمکی مراب ایک اور اعلان بینک کے چرچراتے سپیکر سے ہور ہا

تھا۔ ہمارے کان پھر ہوا ہو گئے ،مبادا بیرنہ کہا جار ہا ہو کہ سب نکل جاؤ تنخواه کل ملے گی مگر پیکیری گھٹی آفاز جیسے کسی نے بولنے والے کا گلد دبار کھا ہو، بیفر مانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آن لائن رابطه ابھی تک نہ ہوسکا، ہم کوشش کررہے ہیں کدرابطہ جلد از جلد رابطه بحال ہو۔سبسُن رہے تھے گرسب کومعلوم تھا کدرابطہ بارہ بجے کے بعد ہی ہونا ہے کیونکہ اگراس باب میں جلد بازی کی جائے تو کروڑوں برنفع کون اور کس طرح کمائے، اس لیے بینک کے اندرموجود قطارمين چەمىگويوں كى بھىھنا ہٹ شروع ہوگئ كوئى كہتا تھا كەرود بلاك كرتے ہيں،كوئى منجرك پاس جانے كى بات كرر با تھا گرمجال ہے کہ کوئی اپن جگدے ہٹ کردیا ہو، اِس امید پر کہ کیا خبرابھی کے ابھی را بطے کا کوئی معجزہ ہوجائے ہواور ہمارا کام چکا ہوجائے۔ گھڑی نے بھی جیسے تتم کھارکھی تھی کہ ہم لوگوں کے صبرو تخل کا بجر پور امتحان لے گی ۔۔۔اب ہم سب لوگ تھے اورا تظارا نظارا نظار .... بيكارمباش كيهكيا كر، دامن بي مياز كر سیا کر،بعضوں نے سٹیال بجانا شروع کر دیں۔جن کے ذمہ سكولوں ميں بچو ل كوعقل وتبذيب سكھانے كا كام لگايا كيا تھا، بيان کی اپنی تبذیب کا انداز تھا۔ پچھلوگ مایوں ہوکر چلے بھی گئے تھے مكرجس طرح بإكتان كاسياس نظام فهيك موكر بهى فميك نبيس موربا ہے، ای طرح اس کے بینک کا نظام بھی خدا خدا کرکے بارہ بج تک خوار ہونے کے بعد بحال ہوا۔ ایک بار پھر اُس تہذیب کا مظاہرہ ہونے لگا جو ہاہر ہو چکا تھا اور اُوپر کا قضیہ اس کا شاخسانہ

اب اپی خواری کی اور کیا رام کہائی بیان کروں، تقریباً ایک بج شخواہ وصولنے کے بعد جب میں بینک سے باہر نکل رہا تھا تو سر میں شدید درد کی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں لیکن اس کے باوجود میں بیہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا بنے گا کیا؟ جب پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کا بیحال ہے تو نیم خواندہ بلکہ اُن پڑھوں کا تو خدا ہی حافظ ہے، لیمنی باادب جب بے ادبی پراتر آتے ہیں تو کس قانون کا احترام کریں اور جواس سے سرے سے باخبر ہی نہ ہوں ، اُن میں سلیقہ شعاری کہاں سے آئے؟









دال أهله

معاشرے میں لڑی جیزے انظام اور لڑکا بالغ ہونے کے بعد ،اپنے بیروں پر کھڑا

ہونے تک'' تنہا'' کہلاتے ہیں ،اس تنہائی کودور کرنے کے چگر' میں وہ شادی سے دوچار ہوتے ہیں اور یوں ان کے ساتھ ایک اور'' تن'' کا اضافہ ہوجا تا ہے اس طرح وہ چ کچ '' تن ہا'' ہوجاتے ہیں۔

جہاں تک 'شادی سے دوچار ہونے کا' ، تعلق ہے ، یدالیعنی نہیں ہے۔ مشاہیر کا قول ہے کہ' بہترین دوست کی پیچان ہے ہے کہ 'دومصیبت کے وقت' آپ کے ساتھ کھڑا ہو'' آپ کیسے پیچانیں گے کہ آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ اپنی شادی کی مووی یا البم میں دکھے کر باآسانی پیچان سکتے ہیں

ایک (خودساختہ) مفکر کا قول ہے (اور عجیب اتفاق میہ ہے کہ پیر مفکر اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے ) کہ بالغاندر شتوں میں اضافہ ہونے یا اضافہ ہونے یا اضافہ ہونے یا اضافہ کرنے کی عمر محدود ہوتی ہے یعنی اس حرکت یا عمل کی حدمقرر ہوتی ہے جب عمر کی وہ حدگز رجائے تو مرو (یا عورت) باتی ماندہ زندگی تنہا ہی گزارد ہے ہیں اور ''تن ہا'' ہونے ہیں اور ''تن ہا''

وُوسر کے نقطوں میں بیہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ اور ''عقل واڑھ'' کی پیدائش کے بعد عقل میں اضافہ ہوجا تاہے اور ''شدہ'' افراد کی حالت زار دیکھتے ہوئے تنہا شخص فوق ہا'' ہونے سے تائب ہوجا تاہے ، نہ صرف بیہ بلکہ دیگر واقف کاروں کو بھی شادی نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تنہائی دور کرنے کی اس حرکت کے ساتھ ہی ہے ارشتوں میں تبدیلی یا اضافہ ہوجا تا ہے۔ پچھ در قبل '' بابح، 'کہلانے والی لڑکی اچا تک ہی 'بھائی'' بن جاتی ہے۔ چھ در قبل '' بن کہلانے والی لڑکی اچا تک ہی 'بھائی'' بن جاتی ہے۔ جو چند کھے پہلے بہن کہلاتی تھی ، وہ نند ، دیورانی یا جیے ان ہے۔ حسب مراتب کسی کی بچو پی کسی کی خالہ کسی کی مانی اور کسی کی چچی یا تائی کہلانے والی کی ممانی اور کسی کی چچی یا تائی کہلانے قالی کے مانی بہوکہلاتی ہے۔

اگراس گھرانے سے لڑکی کا پہلے سے کوئی رشتہ نہ ہوا تو وہ شوہر کے ماں باپ کوئی امی ابا کہنا شروع کردیتی ہے اسی طرح دیگرتمام رشتہ دار بھی وہی کہلاتے ہیں جوشو ہر کے ہوتے ہیں لڑکا بھی ان رشتوں میں اضافے کے سبب بھائی ہے'' دولہا بھائی' اور تندوئی بن جاتا ہے کسی کا دیور اور کسی کا جیٹھ اور بھیتیج بھانچے کے ساتھ ساتھ'' داماد'' بھی کہلاتا ہے بالمقابل رشتوں میں بیوی کے بہن

بھائی اس کے سالا اور سالی کہلاتے ہیں۔

معاشرے میں ایسے رشتے بھی موجودہوتے ہیںجن کی شاخت کے لیے ''منہ سے بولنے گی'' ضرورت ہوتی ہے ایسے رشتے عموماً ''منہ بولے'' رشتے کہلاتے ہیں۔ اِن منہ بولی ہوتی ہے مثلاً منہ بولا بھائی منہ بول بیٹا منہ بولی بہن منہ بولی بیٹی،منہ بولی ماں جبکہ وصلی یعنی بالغانہ رشتوں میں ان کی ملاوث بھی و کیفے سننے میں نہیں آئی۔ مثلاً آپ نے بھی ''منہ بولا سرا،منہ بولا سالا وغیرہ میں رشتے نہیں سنے ہول گے، ہاں البتہ توفیق کے بقول فلموں میں منہ بولی بیوی اور منہ بولا شوہر جیسے دشتے مل جاتے ہیں۔

اگریز اس سارے جھنجٹ سے آزاد ہے۔ وہ ان تمام رشتوں کو' اِن لاز'' کہددیتاہے مثلاً'' بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ'' ''فلطی سے'' رشتہ کا دواج سے منسلک ہوجا کیں توان کے رشتہ داروں کا آپس میں'' ان لاء زرشتہ'' قائم ہوجا تا ہے۔ سسٹران لا، برادر اِن لاوغیرہ وغیرہ۔

شوہرکا اپنی بیوی کے باپ، یعنی اپنے سسرے پہلے ہے کوئی رشتہ موجود نہیں تھاتو وہ اپنی بیوی کے باپ کو' فادران لاء' کہتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ' قانونی باپ' یعنی لائسنس ہولڈر ( قانونی کا غذ، نکاح نامہ رکھنے کے سبب ) والد بزرگ۔ سال کو' مدران لاء' کہا ہے گا۔ یعنی ' قانونی مال' اِی طرح سالیاں ' مسٹر ان لاء' سالے ' برادران لاء' کہلاتے ہیں لیکن اس بارے میں ساری انگریزی خاموش ہے کہ' غیر قانونی' رشتہ دار کون ہے ہوتے ہیں؟

ہمارے ہاں سالی یا سالیاں بھی شادی شدہ ہوں تو ان کے شوہروں کا آپس میں ایک عجیب بلکہ عجیب ترین رشتہ قائم ہوجا تا ہے۔اس رشتے ہے اُردوئے عام میں ''جم زلف'' کہا جا تا ہے۔اس رشتے کی اصطلاح پرغور کرتے جا کیں آپ کو یہ کہیں سے بھی مناسب نظر نہیں آگے گا۔

آیے اس لفظ ،اس رشتے "ہم زلف" کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔

ایک ہی کلاس میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے والے تمام طالب علم آپس میں ایک دوسرے کے''ہم جماعت'' کہلاتے ہیں

ایک ہی منزل کی جانب سفر کرنے والے "جم سفر" کہلاتے ہیں

ایک ہی سال یا ایک ہی مہینے میں تولد ہونے والے افراد آپس میں'' ہم عمر'' کہلاتے ہیں

ایک ہی محلے میں جڑے ہوئے گھروں میں رہنے والے، کہ ایک کے گھر کا سابیدوسرے کے گھر کے گئی پڑتا ہو،آگیں میں ''ہم سابی'' کہلاتے ہیں (اورابیاائی صورت میں ممکن ہے کہ گھر شہر میں ہوں اور ضبح یا شام کے وقت ایک دوسرے کے سائے میں بھی آتے ہوں، بصورت دیگروہ''ہم سابی'' کہلانے کے حق دار نہیں ہوتے اگر چہلوگ کہد ہے ہیں)

گاؤں دیہات میں رہائٹی مکانات چونکہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں اس لیے وہاں' ہم سابی' کہنے کی بجائے سب ہی آپس میں ایک دوسرے کے ''گرائیں'' کہلاتے ہیں اور ''مسابی' نہ ہونے کا بدلہ وہ یوں لیتے ہیں کہ ہراس خاتون کو ، جےوہ 'بن کہتے ہیں اے' ہمشیرہ'' کہتے اور تکھواتے' ہیں۔

ایسے بی ایک صاحب نے جھ سے خطاکھوایا اور مکتوب البھاکو

د بہشرہ ' لکھنے پر اصرار کیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس کی پڑوی ہے،

میں نے کہا وہ آپ کی بہشرہ نہیں ہے، اسے صرف بہن لکھوا کی

کیونکہ ' بہشر' یا ' ' ہم شیرہ ' ای صورت میں ہو سکتے ہیں جب
انہوں نے اور آپ نے ایک بی مال کا دودھ پیا ہولیکن وہ مصرر ہے

کہ ہم بمیشہ سے بی انہیں اپنی بہشیرہ کہتے اور پکارتے رہے ہیں،

لے شک اس نے ہماری مال کا دودھ نہیں پیالیکن وہ ہماری ہمشیرہ

ہے پھر انہوں نے تاویل دی کہ گاؤں میں جس گائے کا دودھ وہ

استعال کرتی ہیں، اس گائے کا دودھ ہم بھی استعال کرتے ہیں

پھر تو وہ بلکہ تمام گرائیں ہمارے ہمشیر ہوتے ہیں اس طرح تو میری

بوی بھی ۔۔۔'

''اوہ! نہیں چیا! ایسے ہوتا تو شہروں میں بھی سارے دوست

## ایک آنکھ

مولانا عبدالمجيد سالک مشاش وبشاش رہنے کے عادی شے اور جب تک دفتر میں رہتے ، دفتر قبتهد زار رہتا۔ ان کی تحریوں میں بھی ان کی طبیعت کی طرح شکفتگی ہوتی تھی۔ جب لارڈ ویول ہندوستان کے وائسرائے مقرر ہوئے تو سالک نے انوکھ ڈھنگ سے محروم ہیں۔ چنانچہ مولانا مالک نے انقلاب کے مزاحیہ کالم ان افکار وحوادث میں لکھا دالرڈ ویول کے وائسرائے مقررہونے کا بیفائدہ ہے کہ وہ سب کو انسرائے مقررہونے کا بیفائدہ ہے کہ وہ سب کو ایک آئے ہے۔ دیسے کی ہوس کے۔

" یار یہ بات لکھنے کی نہیں تھی ، ٹھیک ہاس نے ہمارا بہت ول و کھایا ہے ۔اندر سے تو ہم بہت خوش ہیں لیکن" پراولی" (براوری) کا تقاضاہے کہ ہم افسوس کا اظہار کریں ورنہ وہ کمینی سمجھے گی اس کے گھرچوری بھی ہم نے کروائی ہے۔" وہ بولے "مٹا کاس کو مٹاؤ!"

میں نے کہا''من نہیں سکتا دوبارہ لکھنا پڑے گا!'' اور صفحہ
بدل کر دوبارہ سے پیاری ہمشیرہ لکھنا شروع کردیا۔ جہاں تک تکم
ہواتھا دہاں تک ''نقل'' کی پھران ہے آگے بتانے کا کہا۔
وہ بولے ''کل ہی تیرا بیٹا کمال ہمارے گر آیا تھااس نے بتایا
کہ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تصاور چورا یک کمرے کا تالا
تو ٹر کرساراسامان لے گئے ہیں۔ بڑا نقصان ہوا ہے۔۔۔ہم نے
سنا تو ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔۔۔'' ابھی وہ اتناہی کہہ پائے تھے کہ
میں نے بایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں پچھ دریے فاموش رہ کر لکھنے
میں نے بایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں پچھ دریے فاموش رہ کر لکھنے
کی مہلت طلب کی۔

وہ چپ تو ہو گئے کیکن ان کی بر براہث ، جاری رہی ،ان کا''ول بولتارہا۔''

'' پتائیس کیے ڈر پوک چور تھے خالی گھر میں ہے بھی ایک ہی کمرے کا سامان لے گئے ہیں۔۔۔ بیوتوف کے بچ۔۔۔ٹرک لاتے ساراسامان لے جاتے۔۔۔!'' اُنہوں نے جیب سے نسوار کی پڑیا ٹکالی اور جبڑے میں نسوار بھری میں نے اس موقع ہے بھر دشمن دودھ کی ایک ہی دکان سے دودھ خریدتے ہیں۔ پھر تو سارے ہی ہمشیر ہوئے اپنے دودھ شریک رشتہ داروں کا حلقہ محدودر کھیں ورنہ بہت مشکل ہوجائے گئ " میں نے دانستہ ڈ ہے کا دودھ استعمال کرنے والوں کا ذکر گول کردیا ورنہ ' ہمشیروں'' کی تعداد ، لا تعداد ہوکر بین الاقوامی ہو کتی تھی۔

وہ صاحب جن کا میں خطاکھ رہاتھا میری بات سے قطعی شق نہ ہوئے اور اس پڑوین کو ہمشیرہ لکھوا کر بی رہے اگر میں اپنے موقف پرڈٹار ہتا تو بہت ممکن تھا کہ شہر میں دودھ کی ایک بی دکان سے یا ایک بی گوالے سے دودھ خرید کراستعال کرنے والے تمام شہری '' ہمشیر'' کہلاتے اور یقینا ہے بات شہریوں کے لیے قابل تبول نہیں ہے گو کہ شہری بے صدفران ول ہوتے ہیں ۔ کیکن میسوی کر مول آتا ہے کہ '' بیسب اپنا اپنا حصہ نہ ما تگ لیں۔''

ان صاحب نے جو خط لکھوایا تھا وہ بھی نا قابل فراموش ہے، اکثریا دآجا تاہے۔

پتاور میں منیم ان کی بہشرہ کے گھر چوری ہوئی تھی اوراہے وہ افسوس کا خط کھوار ہے تھے ۔ نفس مضمون کچھ یوں تھا کہ '' پیاری گھرچوری ہوئی ہے تہارا بہت بعثیرہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے گھر چوری ہوئی ہے تہارا بہت نقصان ہوا ہے ، سن کرہمیں بے حدافسوس ہوا ہے ۔ ہماری دعا ہے ،

میں نے ان کاجملہ کا شتے ہوئے کہا" چھا! مجھے لکھنے توریں۔ بیلکھ لوں تو آ کے بتا کیں۔"

''اچھااچھا!لکھولکھو!''وہ بولے اور بردبردائے''دل ہے ہم بہت خوش ہیں، ہماری تو دعاہے تہمارے گھر روز چوری ہو۔۔۔'' میں نے ان کا پہلا جملہ کھمل ہوتے ہی ان کے''دل کی بات'' برد بردا ہے بھی لکھ دی اور لوچھا''ہاں چھا! آگے بتا کیں!'' ''ہاں بچوکیا لکھاہے؟''

"م بہت خوش ہیں! ہماری تو دعا ہے تمہارے گھر روز چوری ہو۔۔۔"

''اوہویہ کیوں لکھ دیا؟ بیتو میں نے ویسے ہی کہا تھا۔'' ''آپ نے کہاتو میں نے لکھ دیا!''

يورفا ئده الخاما\_

''ماں چھا! آگے بتا کیں۔۔۔'' ''کیالکھاہے؟''انہوںنے پوچھا

'' بیوتوف کے بچے۔۔۔! ٹرک لاتے ،سارا سامان لے جاتے۔۔!'' میں نے ان کی زبان سے نکلا آخری جملہ کہدستایا۔ ''اوہو! بیکول لکھ دیا؟۔۔''

'' چچا جو پچھآپ بولیں گے وہ لکھتا جاؤں گا۔'' '' نبیس نبیس۔۔۔اس کومٹاؤ۔۔۔ پنبیس لکھنا تھا۔'' چچا کی نظر بھی پچھ کمز ورتھی ،موٹے شیشوں سے وہی پچھ دکیھ سکتے تھے جوان کے مین سامنے ہو،ان کے گھر والے ان کی بیٹمیاں اس معرکے سے خوب لطف اندوز ہور ہی تھیں ۔ میں نے کا پی کا تنیسراصفحہ بھاڑ ااور کہا'' چا چا ججھے صرف وہ بات بتا کیں جوآپ لکھوانا چاہتے ہیں۔''

"کیا بتاؤں! ہماری اس کمینی بہن کے گھرچوری ہوئی ہے،
دل میں ہم بہت خوش ہیں لیکن کیا کریں افسوس تو کرنا پڑتا ہے تم
خودہی لکھ دو، میر نے دل کی با تیں زبان سے نکل رہی ہیں۔"
تیسری بار میں نے خط کھمل کر کے انہیں سنایا۔ اُنہوں نے
وہیں پر بس کردی اور بولے "بس اتنا ہی کافی ہے" لفانے میں
دل ال کریتا لکھ دو۔"

چاردن بعد ملے تو بولے ''خط دوبارہ لکھنا پڑے گا، جو بات لکھواناتھی وہ تورہ ہی گئی۔''

ایک ماں کا دودھ پینے والے اگر رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں آو ایک ہی کا دودھ پینے ہیں تو ایک ہی کری کا دودھ پینے والے ، دودھ کی ایک ہی دکان سے دودھ خرید کر استعال کرنے والے والے ایک ہی کمپنی کا ''ڈب پیک' دودھ استعال کرنے والے آپس میں ''بھٹیر'' کہلا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ فیصلہ تو آپ بہتر کرسکتے ہیں۔

د کھناہ ہے کہ شادی کے بعد معرض وجود میں آنے والے گئیگ رشتے ''جم زلف'' کوس خانے میں فٹ کیا جائے؟ ایک مطلب تو اس رشتے کا میر ہوسکتا ہے کہ دومردکی ایک ہی

زلف کے اسیر ہوں تو آئبیں'' ہم زلف'' کہتے ہوں گے؟۔۔جیسا کہ تیرنے کہاتھا <sub>۔</sub>

> ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اُس کی زلفوں کےسب اسیر ہوئے

لیعنی ہم، تم، امیر ،غریب سب "ہم زلف" ہیں ۔لیکن فہیں۔۔ انہیں تو ایک دوسرے کا رقیب کہتے ہیں۔ دراصل ہمارے معاشرے میں ایک ایا شخص! جس کی ساس اور سروہی ہیں جو کسی دوسرے (مرد) کے بھی ساس سر ہیں، تووہ دونوں مردآ پس میں ایک دوسرے کے "ہم زلف" کہلاتے ہیں۔۔۔یہ کد! بیشلیم کیا جاسکتا ہے کدان کی مشتر کرساس کی زلف ہے جے معیار بناکر دونوں کو ایک ہی زلف ۔۔۔معاف کیجے گا ایک ہی رشتے سے باندھ دیا گیاہے۔

جن (برگر) گرانوں میں زلفوں کا'' رواج'' نہیں ہے کیا یہ محاورہ ان پر بھی فٹ آتا ہے یا نہیں؟ فرصت ملنے پر اس پر بھی سوچیں گے فی الوقت اِس پر سوچ لیں کہ'' سالی کا شوہ'' تو ''ہم زلف'' کیوں نرفف'' کہلاتا ہی ہے پھر سالے کی بیوی کو بھی ''ہم زلف'' کیوں نہیں کہہ سکتے ؟ کیونکہ اس کی ساس اور سر بھی مشتر کہ، لیعنی وہی ہیں جودوسالیوں کے مال اور باپ ہیں۔ اگر نہیں تو پھر''ہم زلف'' کی اصطلاح تبدیل کرنے پر غور کیا جانا چاہیے ' مستقبل میں کسی کی اصطلاح تبدیل کرنے پر غور کیا جانا چاہیے ' مستقبل میں کسی خوب ہے ہے ہم کر سوال کرتے ہیں کہ شاید ہمارے بڑے ہرسوال کا جواب دے دیں گے۔

ایک دادا اپنی بر پوتے کو ڈانٹے ہوئے کہ رہے تھ"کے کی دُم سوسال تک بھی تکی میں رکھی جائے تب بھی سیدھی نہیں ہوتی!" تو پڑ پوتے نے پوچھ لیا" دادا ابو! اگر کتے کی دم سیدھی ہو بھی جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے اور بید کدا سے سیدھا کرنے کے لیے سوسال کا انتظار بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بید کہ کیا کتے کی عمرسوسال ہوتی بھی ہے؟"

پردادا نے چیں بہ جبیں ہوکراپنے پوتے سے کہا 'دسمجھاؤ اِ ۔۔۔۔ بہت بولنے لگاہے!''



پ کوئی بیوی پیندند ہولو آپ جتنی مرتبہ چاہیں بیوی بدل سکتے ہیں
کوئی قانونی کارووائی نہیں بس آپ کو کلب کی فیس ادا کر کے ممبر
شپ لینی ہوگی پھر نہ طلاق کی ضرورت نہ نئے معاہدۂ طلاق کی
ضرورت نہ نئے معاہدۂ لکاح کی بس دونوں طرف رضامندی ہونی
حاسے ۔

شاید اِنہیں اُٹرات کے تحت یا تغیر پہندی کے جذبات میں حکومت مسامکتان کے پارلیمنٹ کے بعض مجبران نے بل چش کیا کہ ہرمردکوزندگی میں کم از کم ایک بارا پی بیوی کی بھی دوسرے کی بیوی کے ساتھ بدلنے کاحق ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ بدلنے کاحق ہونا چاہیے بعض ہزرگ اور کنوارے ممبران نے اس بل کی مخالفت کی لیکن اسمبلی میں شادی شدہ اکثریت میں شخے، اُن سب نے پر زور حمایت کی تھی اُن سب نے پر زور حمایت کی تھی مردول کا ساتھ دیا۔ شاید وہ بھی اپنے مردول سے اِتنا ہی تگ شخص، چونکہ جمہوریت میں دوگر حول کی رائے ایک انسان سے بہتر ہوتی ہے اِس لئے میں دوگر حول کی رائے ایک انسان سے بہتر ہوتی ہے اِس لئے اکثریت کی بنیاد پر بینل پاس ہی نہیں، لاگر بھی کیا گیا۔ ملاؤں نے براہ نگامہ کیا کہ جب طلاق اور عقد ثانی کا آسان راستہ شرع میں موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ موجود ہے تو اِس مغربی بوغربی کی کیا ضرورت ہے گئین چونکہ وہ

**اس** عالم رنگ و بو میں جس کو بھی دیکھا ہوی سے تنگ ويكها بظاهر كتني بى خوش وخرم جوڑے كو و كي كر غلط فہٰی ہوئی کہمیاں بیوی واقعی ایک دوسے سےخوش ہیں لکین ذرا قریب ہو کے حقیقت حال دریافت کی تو خوش وخرم شوہرنے بھی يمى خلاصد بيان كياكدا كردنيا ميس مصيبت كى كوئى مجسم شكل بياتووه بوی ہاس کے ساتھ ہی پیطرف تماشہد یکھا کہ ہرکوئی اپنی بیوی کو تومصيبت اور دوسرول كى بيويول كونعت يجحة موع حسدين بحى مبتلا اورتمنائی ہیں کہ کاش میں اپنی بیوی کوس اور سے بدل سکتا۔ ہ يورپ ميں اس سو يك تحت ايے كلب بھى قائم بين جہال با يى بوی سمیت شریک موکراے وانس بال میں چھوڑ سکتے میں اور کسی بھی دوسرے کی بیوی کے ساتھ جؤپ کواچھی لگی ہوڈانس کر سکتے ہیں وہیں ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ وقت بھی گزار سکتے ہیں اور میہ بات اے پسند جائے توا سے ساتھ بھی لے جاسکتے ہیں آ بکی بیوی بھی جس کے ساتھ چاہے جائے جا سکتی ہے ،دوسرول کو بھی آ زادی ہے کہ وہ بھی بدل کرجس کی بیوی جاہے لے جاسکتے ہیں، چونکدانسان فطرتاً تغیر پندہاس کا کاروباری فائده كلب والے الحات بيں اوراس حدتك بولت ديے بيں كه

### سمائی "ارمغانِ ابتسام" المسل جنوری کامای تا مارچ کامای

اقلیت میں تھے،اکثریت نے انہیں ڈنڈوں سے جپ کرادیا۔ ہرشہر میں بڑے بڑے پنڈال اور میدان اس مقصد کے لئے آ با د ہوگئے جہاں لوگ اپنی ناپسندیدہ بیوی کوچھوڑ کرکسی کی بھی اور کیسی ہی ہیوی بدل کر کے جاسکتے تھے کی نے اپنی بدزبان بیوی کو چھوڑ اتو کسی نے لگائی بجھائی کی ماہر بیوی کو یسی نے فیشن پرست بوی چھوڑی تو کسی نے غیبت کی ماہر کو، کسی نے بدصورت بوی چھوڑی تو کسی نے کا لےرنگ والی کو یسی نے لڑا کا بیوی چھوڑی تو کسی نے حاکمانہ مزاج والی کسی نے پھو ہڑ بیوی کوچھوڑا تو کسی نے بدکردار بھی نے سازشی ہوی کوچھوڑا تو کسی نے جامل کو بھی نے ان بڑھ بیوی کوچھوڑا تو کسی نے چینم دھاڑ کرنے والی کسی نے تعلیم یافتہ ہوی بحثوں سے ننگ آ کے اسے چھوڑا تو کسی نے ملازمت پیشہ بیوی کواس کی جابرانہ وحاکمانہ طبیعت کے باعث۔ غرض ہرایک شخص نے اپنی ہوی کوئسی ناکسی ناپندیدہ خصلت یا خامی کے باعث وہاں چھوڑا اور نہایت خوشی اور آزادی محسوس کی حتی کہ وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگے توحاکم کے کارندوں نے روك ليا كه بدلے ميں كوئى نهكوئى بيوى ضرور لينى يؤ يكى ، قانون کا تقاضہ یمی ہے۔مردول کی اکثریت آزادی کے بعد دوبارہ غلامی نہ چاہتی تھی مگر ناچار حاکم کے فیصلے سے مجبور ہو گئے اور اور تباد لے کے لئے نئی بوی کا انتخاب کرنے گئے۔اب ہوا یوں کہ جس نے کالی بیوی چھوڑی تھی اس نے گوری چٹی بیوی کا انتخاب كيا مر \_\_\_اس كو كورار كھنے كے لئے اتنى كريميس ، لوشن اور ميك اب درکار ہواجس نے اس کی آ دھی آمدنی کو ٹھکانے لگا دیا۔جس نے بدصورت ہوی کوچھوڑااس نے تاک کے نہایت خوبصورت بوی کواانتخاب کیالیکن وہ بد کروار نکلی ،جس نے ان پڑھ بیوی چھوڑ کر پڑھی کھی بیوی لی ،اُس نے بحث و تکرار سے چندون میں ہی اس کا ناطقہ بند کر دیا۔جس نے بدزبان بیوی کوچھوڑ اتھا، اُس نے خوش اخلاق عورت کا انتخاب کیا مگروہ لگائی بجھائی کی ماہرنگلی ،جس نے زبان دراز بیوی کوچھوڑ کر کم گوعورت کا انتخاب کیا وہ نہایت سازشی نکلی جس نے سادہ طریقے سے رہنے والی بیوی کوچھوڑ کر فیشنی بیوی کا انتخاب کیا اس کی ساری آمدن اس کے نت نئے

فیشوں کی نذر ہوگئ،جس نے جاتل ہوی چھوڈ کرسکالر ٹائپ ہوی کا متخاب کیا، اُسے اندرون و بیرون ملک دوروں اور لیکچروں سے بھی فرصت نہتی۔جس نے گھر بلو ہوی چھوڈ کر طاز مت پیشہ ہوی کا اسخاب کیا اس نے اس کی گھر اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرنا پڑتی ، ناشتہ بنا کے دینا پڑتا تا کہ وہ بروقت کا م پر جا سکے اور آمدنی کا سلسلہ بند بنا کہ دینا پڑتا تا کہ وہ بروقت کا م پر جا سکے اور آمدنی کا سلسلہ بند وہا نے دینا پڑتا تا کہ وہ بروقت کا م پر جا سکے اور آمدنی کا سلسلہ بند وہا نے دینا پڑتا تا کہ وہ بروقت کا م پر جا سکے اور آمدنی کا سراور ٹائٹیس بھی بن نہ ہوجائے۔۔۔ جتی کہ بھی بھی کوچھوڑ اتھا اس نے نو بچوں کی ماں کا استخاب کیا گر اور اور اور اور کی سے خوثی کو تر سے نے گئے اور اور سے اور کی سے بھی ہوی کا استخاب کیا، وہ اولا د کی جس نے قلم کتاب کی دغمن ہوی کوچھوڑ اتھا ، اس نے ادب سے دی پہر سے والی ہوی کی استخاب کیا گر وہ ہر وقت کا پول وررسالوں میں تھسی رہتی جتی کہ دود دھ چو لیے پر اہل جاتا ، ہانڈی جل جاتی اور چیز ہیں خراب ہوجا تیں۔

خرض جس نے بھی جس جا میں یا خرابی کی وجہ سے پرانی ہیوی کو جھوٹا تھا، نئی ہیوی ہیں اس کے بجائے کوئی اور خامی یا خرابی سے بھی زیادہ آلکیف وہ بات تھی اس کے بجائے کوئی اور خامی یا خرابی سے بھی زیادہ آلکیف وہ بات تھی اس لئے مردوں کی اکثریت نئی ہیوی سے بیزار ہوکر پرائی ہیویوں کو یا دکرنے لگی دوسری طرف ہیویاں بھی جو پرانے شوہروں کے ساتھ خوثی خوثی آگئی تھیں، انہیں بھی خامیوں کے باوجود نے شوہروں کے ساتھ سے پرانے شوہر بہتر لگنے لگے کیونکہ انہیں جو پرانے شوہروں کی خامیوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھیں، اب انہیں احساس ہوا کہ خامیوں نے خواہ تخواہ ناشکری کر کے پرانے شوہروں کو اس قدر انہوں نے خواہ تخواہ ناشکری کر کے پرانے شوہروں کو اس قدر پرانا مردا گر کئوں تھا تو نیا مردف نول فرج اور صدسے زیادہ فیاض لکلا بیزا مردا گر خوص تھا تو نیا مردف نول پرانے مردکی برصورتی سے بواپنا پیسادھرادھرا نو اور تھا تھا۔ اگر کوئی پرانے مردکی برصورتی سے بھی تھے مردکی خوبصورتی سے تھی تو نے مردکی برصورتی سے تھی تو نے مردکی برصورتی ہے تھی تو نے مردکی برصورتی ہو اس کا بیچھا نہ چھوڑتی تھیں۔ اگر کسی عورت کا شوہرشکی مزاج تھا تو نیا مردلا پروائی لکلا۔ اگر پرانا مرد ظالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد ظالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد ظالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد ظالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل لکلا۔ اگر پرانا مرد طالم تھا تو نیا بردل کوئی پرانا میں کوئی تھا تھا تھا تھا۔

سم ۱۹۸ میں یوسف بخاری کا نیا مجموعہ کلام "دامن یوسف" شائع مواتو انہوں نے دیباچہ میں انکشاف کیا کہ جب وہ دالی میں سے اوہ ارشاد احمد ارشآد نامی شاعر سے غزلیں لکھوا کر مشاعروں میں نہایت ترنم سے سنایا کرتے تھے۔ بخاری صاحب نے بہ فرمودہ ارشاد غزلوں کے پھے شعر بھی درج کئے تھے، جو یقیناً بہت اچھے تھے۔ بخاری صاحب نے دیوان مشفق خواجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اُنہوں نے دیباچہ پڑھا ،کلام پر ایک نظر ڈالی اور بولے کیا۔ اُنہوں نے دیباچہ پڑھا ،کلام پر ایک نظر ڈالی اور بولے سے کھوائی ہوتیں تو یہ مجموعہ میال روال کا بہترین شعری مجموعہ قرار یاتا۔"

ان پڑھ ہونے کے باعث ہوی کی بات نہ بچھ پاتا تو نیا مردا تنا پڑھا لکھا ملا کہ اسے اس کی باتوں کی سجھ نہ آئی تھی۔ اگر پرانا مرد تکھٹو ہونے کے باعث ہروقت گھریں پڑار ہتا تھا اور وبال جان تھا تو نیا مرد اِتنا مصروف ملا کہ اس کے پاس بیوی بچوں کے لئے وقت ہی نہ تھا۔ اگر پرانا مرد فریب ہونے کے باعث اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ تھا تو نیا مردا تنا امیر تھا کہ وہ بیوی کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اگر کسی عورت کا پرانا مرد زن مرید ہونے کے باعث نفت کا باعث تھا تو نیا مرد عورت مرد زن مرید ہونے کے باعث نفت کا باعث تھا تو نیا مرد عورت اگر کسی کا پرانا مرد عورت اگر کسی کا پرانا مرد بوقت ہوی میں کیڑے لگا اور اگر کسی کا پرانا مرد بے روزگار تھا تو نیا مرد سرال کے مال پر نظر رکھتا تھا اور خود کا م کوگنا ہونگار تھا تھا اور خود کا م کوگنا ہونگار تھا تھا۔

زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ نے جوڑوں کے مرداور عور تیں ایک دوسرے کے دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو گئے اور اُنہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بل گزار نا بھی دو بحر ہو گیا۔ دراصل پرانے مرد اور عورتیں جیسے بھی تھے ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے۔ دوسرے اللہ جو جوڑے بنا تا ہے اکثر ان کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ظرف بھی دے دیتا ہے۔ بہرحال ایک دن میں برداشت کرنے کا ظرف بھی دے دیتا ہے۔ بہرحال ایک دن میں جگہ جگا ہے اور احتجابی طوی شہروں میں جگہ جگا ہے اور احتجابی جلوی شروع ہوگئے۔ بھی کا مطالبہ تھا کہ اس بیہودہ بل کو ختم کیا جلوی شروع ہوگئے۔ بھی کا مطالبہ تھا کہ اس بیہودہ بل کو ختم کیا

جائے اور سابقہ شوہروں کو سابقہ ہیویاں دی جائیں۔ جیرت کی بات ہے کدان مظاہروں کی قیادت وہی ارکان پارلیمنٹ کررہے سے جنہوں نے میہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ پولیس اِن مظاہروں کو کنٹرول نہ کرسکی اور فوج کو بلانا پڑا۔ حتیٰ کہ مظاہرین سے ندا کرات کے بعداس بل کی واپسی اور تمام رشتوں کو پرانے حالات کے مطابق بحال کرنے کا تھم دے دیا گیا پھر کہیں جاکے حالات نامل ہوئے۔

پرانے رشتے بحال ہونے پرشوہروں اور بیویوں نے کلمنہ شکرادا کیااورخوشی خوشی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھر کوروانہ ہوئے اور ہنمی خوشی رہنے گئے اور ایک دوسرے کی خامیاں جوان کے لئے نا قابل برداشت ہوگئ تھیں،اب اُنہیں نعت محسوس ہونے لگیں۔ایک ریسرج کےمطابق بیویاں بدلنے والے بورے کلبول کے ممبران کی اکثریت دس دس بار بیویاں اور شوہر بدلنے کے باوجود بالآخرائی ہی بیوی اوراپے ہی شوہر کے ساتھ جانا پند کرتے ہیں۔اِی لئے حکیم سقراط نے کیا خوب کہا ے كدا كرتمام الل ونياكى مصبتيں ايك جكدلاكر وهركردى جاكيں تو مجرسب كوبرابر بانث دين توجولوگ اس وقت خود كو بدنصيب سجھ رے ہیں ووای تقسیم کومصیبت اور پہلی مصیبت کوغنیمت سمجھیں گ\_ایک اور تعلیم نے اس مضمون کو یوں اداکیا ہے کہ "اگر ہم اپنی ا پیمصیبتوں کوآپس میں بدل بھی سکتے تو بالآخر ہر خص اپنی پہلی ہی مصيبت كوفنيمت سجهتا جمد حسين آنراد نے ان حكيموں كے اقوال پر ایک تمثیل (تصوراتی کہانی) بھی لکھی ہے جس میں لوگ اپنی مصببتیں خوثی خوثی ہے ایک دوسرے سے بدلتے ہیں اور بالآخر تنگ آ کراپنی پرانی مصیبتوں کو واپس لے کر ہی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ نئی مصیبتوں کے عادی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں ان کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جومصیبت دیتا ہے وہ انسان کی طاقت کےمطابق ہی دیتا ہے یا اس کےمطابق طاقت دے دیتا ہے۔ جارے خیال میں اگر إن برے لوگوں کے اقوال میں مصيبت كى جگه "بيوى" كرلياجائي توان كى صداقت ميں كوئى فرق نہیں آتا۔



کی ضرورت اور کمپنی کے وسیع تر مفاد کے اللہ ت پیش نظریہ فیصلہ کیا گیا کہ راوی کو ایک عدد

کیپ ٹاپ سے نواز دینا چاہے۔ یہ لیپ ٹاپ لے کر بھا گے گا نہیں۔ پورے گاؤں میں اعلان کروادیا کہ کمپنی نے ہم پراعتادی
انتہا کردی ہے۔ اب جھے با قاعدہ ایک لیپ ٹاپ میسر ہوگا۔ ایک
دواحباب نے جیرت سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو ذاتی بھی
ہوگا۔''چندایک نے
مایوں کرنے یا نیچا دکھانے کی غرض سے کہا کہ ان کے پاس تو پتا
نہیں کتنے سالوں سے دفتری لیپ ٹاپ ہے۔ لیکن میں ایک ب
دست و پاکو کب خاطر میں لانے والا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن
آیا۔ جھے لیپ ٹاپ دے دیا گیا۔ ایک بد ہؤیت سا بیگ میری میز
تک لایا گیا۔ ایسا ایک بیگ ہمارے گھر میں بھی تھا۔ ای اس میں
گھر بھر کے جوتے رکھا کرتی تھیں کہ ٹی سے بچر ہیں گے۔
گھر بھر کے جوتے رکھا کرتی تھیں کہ ٹی سے استفیار کیا۔

"دیرکیا ہے؟''میں نے جیرت سے استفیار کیا۔
"دیرکیا ہے؟''میں نے جیرت سے استفیار کیا۔

''لیپ ٹاپ ہے۔اس کی بیٹری بہت اچھی ہے۔'' لانے والے نے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ لیپ ٹاپ دیکھا۔ بیوالا ماڈل میں نے زندگی میں پہلی بارہی

دیکھا تھا۔ کتنا پرانا ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ ' زیادہ سے زیادہ سات سال۔'' جواب ملا۔

"جم \_\_\_\_سات سوبھی ہوتے تو ہم نے کیا کر لینا تھا۔" میں نے ایک گہراسانس لیا۔

چلایا۔ تو واقعی چلتا تھا۔ کچھ دن استعمال کرنے پر پتا چلا کہ
واقعی صرف بیٹری بہتر ہے۔ بھی سکرین چلتے چلتے بند ہوجاتی تو

بٹن چھوڑ کر باتی سارے کام کرتے تھے۔ پچھ ذورے چلتے اور پچھ
بٹن چھوڑ کر باتی سارے کام کرتے تھے۔ پچھ ذورے چلتے اور پچھ
نرمی کی زبان سجھتے تھے۔ مجموعی طور پرایک بہترین چیز تھی۔ میں اس
کوآن کر کے سامنے تو رکھ لیتا۔ لیکن کام اپنے دوسرے ڈیسک
ٹاپ کمپیوٹر پر بی کیا کرتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ عجیب وغریب آوازیں
میمی نکالا کرتا تھا۔ اٹھانے پر برامنا تا اور کھڑ کھڑ کر کے اپنااحتجاج
ریکارڈ کروا تا۔ سوجا تا تو خرائے لیتا۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ ہر
بارسونے کے بعدوہ اٹھ بھی جائے لیتی گہری فیند لینے کا عادی تھا۔
اکٹر سکرین تاریک بی رہتی تھی ۔ ایسی صورتوں میں پاور کا بٹن دبا
اکٹر سکرین تاریک بی رہتی تھی ۔ ایسی صورتوں میں پاور کا بٹن دبا
کرایک ری سٹارے دینا پڑتا۔ رفتہ رفتہ میرا ہاتھ سیدھا ہوگیا۔ اب
میں تاریک سکرین پر بی رہی شارے کا مادن کی کمانڈ دے دیا کرتا تھا۔

ایک دن اس کے اندر سے کچھ عجیب وغریب آوازیں سنائی دیں۔ ایک آوازیں لڑائی جھڑے والے گھروں سے عموماً آیا کرتی ہیں۔لیکن کی کمپیوٹر سے ایک آوازیں سننے کا میرا پہلا ہی تجربہ تھا۔اس کے بعد سب پچھ خاموش ہوگیا۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے۔آوازیں دیں۔لیکن لگا تھا اس نے اس فانی دنیا سے فنا کا راستہ اختیار کرلیا تھا۔متعلقہ شعبے تک لے گیا۔ بہت دیر تک آئی تی راستہ اختیار کرلیا تھا۔متعلقہ شعبے تک لے گیا۔ بہت دیر تک آئی تی پیش رہا۔ پھراکی نے آپریشن تھیٹر سے باہر آکر افر دہ تی نظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے اس کے چہرے پر کھی مایوی پڑھ کی تھی۔ پچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے تمام سوالوں کا جواب اس کے چہرے پر تھا۔ اس کے چہرے پر کھی مایوں کا جواب اس کے چہرے پر تھی۔ پہلے کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے تمام سوالوں کا جواب اس کے جہرے پر تھی۔ پھے انسیت تی جھے انسیت تی ہو جی تھی۔

"اس میں موجود ڈیٹا کا کیا ہوگا؟" میں نے سوچوں کارخ بدلنے کو بجھے دل سے سوال کیا۔

"وه آپ کونے والے میں شقل کردیا جائے گا۔" ایک سرد جواب ملا۔

یمی ہوتا ہے۔ یمی دنیا کا اصول ہے۔ پرانی چیزیں کھینگ دی جاتی ہیں۔اوران کی جگہ نئ لے لیتی ہیں۔ میس دنیا کی بے ثباتی پرغور کرنے لگا۔ قبل اس کے میس فلسفی ہوجاتا۔ اور قنوطیت کی ساری حدیں بھلانگ جاتا۔

متعلقہ شعبے کے فرد نے میرے خیالات کالشکسل توڑ دیا۔'' یکی چاہتے تھے ناتم!ایک نیالیپ ٹاپل جائے۔اس سے جان چھوٹ جائے۔ سمجھو جان چھوٹ گئی۔اب جاؤاور نئے کے لئے درخواست دے دو۔''

میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تااس شعبے سے نکل آیا۔ ہوجھل دل سے مینجرا پنے افسران کوسنائی۔ اور دل کوتسلیاں دیتا ہوا واپس چلاآیا۔

ورائع سے معلوم ہوا کہ نیالیپ ٹاپ چندون میں دے دیا جائے گا۔ دودن بعد ہارڈ وئیر کے شعبے سے ایک لڑکا سیاہ رنگ کا شاپر سااٹھائے ہمارے میز تک آ پہنچا۔ قریب آنے پر پتا چلا کہ یہ بیگ نما کوئی چیز ہے۔ غور کرنے پر فلط فہنی دور ہوگئی۔ بیالیک بیگ

بی تھا۔ ہم نے ایک نظر بیگ پر ڈالی۔ ایک دریدہ دبن بیگ۔ جس کی ایک سائیڈ لقوہ زدہ لگ ربی تھی۔ لانے والا کا نوں سے پکڑ کر اس کا منہ سیدھا اور بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ قبل اس کے بیگ کی دریدہ ڈنی دیکھ کر ہم منہ پھٹ اور گتاخ ہونے کا الزام لگاتے ، ٹوٹی زپ دیکھ کر اس کی معذوری سجھ میں آگئی۔ '' یہ کیا ہے؟''ہم نے کھلے دبن سے اندر جھا کئنے کی کوشش کرتے ہوئے یو چھا۔

یہ یہ ہوئے پوچھا۔ ''لیپ ٹاپ۔'' مختفر جواب ملا۔ ''کس کا ہے؟'' ہم نے دوبارہ سوال کیا۔ ''اب تہمارا ہے۔'' دوبارہ وہی جواب ملا۔ ''پہلے کس کے پاس تھا؟'' ہم نے پھر پوچھا۔ ''اس بات کوچھوڑ و۔ بہت سے لوگوں کے پاس رہا ہے۔'' اُسی رو کھے انداز میں دوبارہ جواب دیا گیا۔

ہم خاموش ہوگئے۔خود کو احساس ہوچلا تھا کہ ہمارے سوالات بکراخریدنے والے کے سوالات جیسے ہوگئے ہیں۔ ہم نے لیپ ٹاپ کودیکھے بغیر کہا ''اس کواٹھا کیں گے کیسے۔ مہن بندی کا کچھ سبب ہوسکتا ہے؟''

''' 'فی الوقت یمی بیگ ہے۔گزارہ کرو۔'' 'ٹکاسا جواب ملا۔ ''سوئی دھا گڈل جائے گا؟'' ہم شاید ہتھیارڈ النے پرآ مادہ نہ تھے۔

اب آنے والے کے چیرے پڑسکراہٹ نمودار ہوئی '' بیآئی ٹی فرم ہے۔ درزی کی دکان نہیں۔''

ہم نے ہنکارہ بھرا۔اورلیپٹاپکوباہرنکال لیا۔
کی ایک جگہ زخموں کے گھاؤ تھے۔ پچھ پرانے مالکین کے
دیے تھے بھی تھے جواس نے اپنے ماتھے پرتمغوں کی صورت سجا
رکھے تھے۔ پاور کا بٹن دبانے پر پہلی باربی سکرین روثن ہوگئ۔
دل خوثی سے بھر گیا۔ہم نے کی بورڈ کی ساری اکا ئیاں دبا دبا کر
دیکھیں۔سب بی چلتی تھیں۔ہم نے اس کے بنائے جانے کی
تفصیلات دیکھیں تواس کواپنے پرانے والے سے ایک سال کم عمر
یایا۔ابھی جانچے پرتال میں مصروف تھے کہ اس کا ٹی کی دوم خودبی

باہرآ گیا۔ ہم نے می ڈی روم بند کرنے کی بجائے اس لڑکے کو دیکھاجوابھی تک ہمارے پاس کھڑا تھا۔

'' بینی سہولت ہے۔ ی ڈی روم کھولنا نہیں پڑے گا۔''اس نے ہماری نظروں کا مطلب جھتے ہوئے کہا۔

"لین میں ی ڈی روم استعال نہیں کرتا۔" ہم نے اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔

''تو پھراس کو بند کردو۔'' اس نے بیاعتنائی سے جواب دیا۔ گھر جا کر چلایا تو نہ چلا۔ بہت کوشش کی لیکن کوئی بات نہ بن ۔ ایسے بی بیٹری باہر نکالی تو دیکھا کہ اندرایک پٹی سے انجری ہے۔اس کو دبایا تو وہ کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی یٹیچے ہوگئی۔اب بیٹری لگا کر چلایا تو چل پڑا لیکن تھوڑی دیر بعدا تنا گرم ہو گیا کہ سكرين يردرجه جرارت كالطلاع نامهكل كيا\_اورساتهه بمي خود بخو د بند بھی ہو گیا۔ بیہولت مجھے پیندآئی کہ گرم ہوجائے تو خود بخو دبند ہوجائے۔ ابھی اٹھا کردوسرے کمرے میں رکھنے جارہاتھا کہ کوئی وزنی چیز یا وال پر گرنے سے چیخ اٹھا۔ بیٹری زمین پر پڑی منہ چڑا ر بی تھی ۔اس کالاُک خراب تھا۔اٹھا کر چلوتو ینچے گر جاتی تھی۔اب روز کا تماشا ہوگیا۔ بیٹری نکالو۔ پٹی دباؤ۔ پھر چلا ؤ۔سکرین کی ہر زوایے پر ریزولیشن (Resolution) مختلف تھی۔ کچھ جگہ بالكل سفيد ہوجاتی تھی۔ اور پچھ جگه پر پچھ رنگ كم اور پچھ زيادہ موجات تصدرفته رفته اس برجهي باتهدسيدها موسياراب سكرين کھولتے ہی خوب بخو داس زوایے پر ہاتھ رک جاتے تھے۔جس رِ بهترین نظرآتا تھا۔ گرمی کاحل ایک عدد چکھالگا کردور کرلیا گیا۔ ى ڈى روم والامعاملەمىرے لئے كھيل سابن گيا تھا۔ رفتہ رفتہ بيہ عادت اتنی پخته ہوگئی کہ اوسطاً میں ہر بیس سینٹر بعد خود ہی سی ڈی روم پر ہاتھ ماردیا کرتا تھا۔ جا ہے کھلا ہویاند۔ پہلے میں صرف اس کا فین پیڈ چھوڑ کر جانے لگا۔ پھر چارجر اور ماؤس بھی دفتر پڑا رہنے لگا۔ بیک تو پہلے دن سے ہی میں ذاتی استعال کررہا تھا۔ دفتری بیک وی پڑاتھا۔اورآخرآخر بیصورتحال ہوگئی کہ لیپ ٹاپ بھی وہیں پڑارہےٰ لگا۔ میں البنۃ گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عمراور عبدے میں بڑے ساتھی نے روک لیا "میاثاری تمہاری

ہے؟'' ''اٹاری؟'' ہم نے استفہامیدا نداز میں پوچھا۔

" ہاں ہے!" اس نے میرے شاندار لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے گتاخ جملوں سے اس یجان چیز کو چوٹھیں پہنچائی تھی مجھے مرتا پاسلگا گئ تھی۔ درجہ حرارت بلندہونے پرایک لحہ مجھے خود پر بھی لیپ ٹاپ ہونے کا گمان گزرا۔ " یہ ایک لیپ ٹاپ ہے، اٹاری نہیں۔" ہم نے غصے سے کہا۔

"اوہ اچھا! معذرت۔ میں سمجھالیپ ٹاپ ایسے ہوتے ہیں۔" اُس نے اپنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "نیانو دن۔ پراناسودن۔" ہم نے استہزائیا نداز میں کہا۔ "دن اور سال کا فرق سمجھتے ہو؟" اُس نے بھی زہر ملی مسکراہٹ سے وارکیا۔

ہم بیٹھ گئے۔ بالکل اُس امید دار کی طرح جس کواپٹی ہار کا یقین ہوجائے تو جیتنے والے کے حق میں نتائج سے پہلے ہی بیٹھ جا تا ۔

'' فیرآپ کوکیا مسئلہ ہےاس ہے؟'' ہم نے اس کے سوال کی وجہ جاننے کی کوشش کرنے کی کوشش کی۔

'' یہ یہاں گیوں چھوڑ جاتے ہو؟'' اس نے پو چھا۔ ''مرضی ہماری!!'' ہم نے ابروا چکاتے ہوئے جواب دیا۔ '' ہم اس کو یہاں چھوڑ کرنہیں جا سکتے۔ بیمپنی کے اصولوں کے خلاف ہے۔اس کو تمہیں ساتھ گھر لے جانا ہوگا اورا گلے دن لانا بھی ہوگا کہ یہی اصول برائے شودران ہے۔'' اس نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا۔

اس کی اس بات سے بے افتیار ہمیں آغاگل کے افسانے کی ایک سطریاد آگئے۔ ' شاب جی! آپ بھی شودر ہیں کیا مسلمانوں کے ''اورائیک مسکراہٹ ہمارے چہرے پر پھیل گئی۔ ''مسکراکیوں رہے ہو۔'' اُس نے چرانی سے پوچھا۔ ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، اب ہم اس کو کیا بتاتے ، ہمارے دل پر کیا ہیت گئی ہے۔

لبھاتا ہے جو مجھے گدگدا کے دل میرا وہی زُلاتا بھی ہے آزما کے دل میرا جو کام کرتے تھے عاشق کیا وہ سرجن نے کہ وقت نزع وہ بھاگا جرا کے دل میرا تمام خواہشیں میری انڈیل کیں دل میں لیا رقیب نے بدلا لگا کے ول میرا ہار مرغے نے تو بانگ دے گا ککڑوں کوں ی ڈکار مار رہا ہے جو کھا کے دل میرا كرے كا تو جو "كيوشن" تو خير تيري تہيں دھواں چھیائے گا کیسے جلا کے دل میرا یہ دل گی مجھے انچھی نہیں گی کہ انہیں لگایا ول سے تو بھاکے لگا کے ول میرا بيه ميل احيما تهين رند اور زاهد كا ''ٹرانسیلانٹ'' نہ کر یارسا کے دل میرا جو دل دھڑ کتا ہے تو یاد اس کی آتی ہے کہاں یہ بھاگ گیا وہ پھنسا کے دل میرا ادا پند مجھے آئی رہزنِ جال کی کہ اس نے لوٹ لیامسکرا کے دل میرا میں اپنا قلب وجگر ڈھونڈ تا ہوں اب مظہر

کہاں گیا ہے یہ سرجن اڑا کے دل میرا

گو حسنِ دلفریب و دل آراء غضب کا تھا تھپٹر پڑا تو وہ بھی کرارا غضب کا تھا

تھی سرکی چوٹ زیادہ ہی کچھدل کی چوٹ سے دونوں طرف سے عشق نے مارا غضب کا تھا

انجام کو نه پنچین تھیں پچیں مثلنیاں وہ جو کبیر سن تھا کنوارہ غضب کا تھا

جمہوریت کا کیا کرے کوئی جہاں عوام دیتے ہوں اس پہ ووٹ کہ نعرہ غضب کا تھا

چڑیاں بیسوچی تھیں کہ انڈے یہیں پہ دیں بُوڑا جو اس نے سر پہ سنوارا غضب کا تھا

رکنا پڑا ہر ایک کو الفت کے چوک میں چشم فسوں کا اُس کی اشارہ غضب کا تھا كيا كها؟؟ كيا كها؟؟ كيا كها؟؟ پچر وه ابا ينا؟؟ كيا كها؟؟

قیمتاً دے رہا ہے وکیل؟ مفت کا مشورہ، کیا کہا؟

آستیں میں ترے حجیب گیا اک عدد اثردہا؟ کیا کہا؟

پاس رکھتا ہے فوٹو سدا مولوی ہیر کا؟؟؟ کیا کہا؟؟؟

مل بھی سکتی ہے سکین کو ٹارزن اہلیہ ؟ کیا کہا؟؟؟

نام دے آئی پولیس کو کیوں، بشیراں، مرا؟ کیا کہا؟؟

بھولی نہیں فی الحال رات گئے کی کال اپنا آپ سنجال کویے میں ''پش ایس'' اے ٹی ایم کا مال جان جگر کی نذر تو كنثيز ۋال راہ رقیب یہ چند خود کو کہیں خوش حال اربوں کے مقروض "جانِ "الماكلية الله المالية الله " حال کے گردے فیل میں اور میری (وال جگری کیے یار شعر کا بوتھا لال مصرع خون آ لود ہاس کی سانس بحال ماتختوں میں پھوٹ کھلتے ہیں نٹ بال عين اياجج لوگ مرلے بھر کی سائس قبر ہے جار کنال مردوں کی آشکال جیسے زنانہ روپ لیکچر کے دوران مس کو کریں"مس کال" لیلیٰ کنڑ چور دشت میں قیس کی ٹال الٹی مرید کی حال کامل "سیدها" پیر پاپ "ساع" کے فین شہر کے سب قوال ب ہے ضروری کام اس کو کل پر ٹال فيقل شيور حچوڙ! دلیی مرغی یال

تختے بھی، تختیاں بھی، ہیں بنتے اِنہیں سے تخت اشعار میں بھی''پیڑ''،''شجر'' ہیں، یہی درخت

کرتوت جیسے تیرے جوانی میں تھے میاں ویسے ہے آج کر رہا تیرے جگر کا گخت

الیا بھی عقدِ ٹانی میں ہوتا ہے بالعموم اطفال سات آٹھ ہے لاتی وہ نیک بخت

اُن کو پتا نہیں تھا کہ پی آئی اے ہے یہ احباب باندھ لائے ہیں یونمی سفر کا رخت

ان باکس میں ہے نار نے بھیجا مجھے پیام ''کینڈی کرش'' کی گیم ہےفٹ بال سے بھی سخت

میشی ہے بانسری کی لے، رانجھے میاں گر مجینوں کے ساتھ رہ کے ہے لہجہ را کرخت

مس كال كا جواب ديا كر ضرور بى جم كيا كرين، اگر ترے ابا بين سخت شخت

عرفان! تو نے ویسے غزل عام می کبی دنیائے شاعری میں گر نے گیا ہے وخت

کس قدر مظلوم ہر شامت کا مارا اونٹ ہے جواس آفت سے بچاہے، وہ کنوارا اونٹ ہے گائے کہلاتا ہے ہر اک سیدھا سادا آدمی جو ذرا قد میں بڑا ہے وہ بیچارا اونٹ ہے أڑ رہے ہیں شہر کے بای جہازوں میں مگر ریگزاروں کے مکینوں کا سہارا اونٹ ہے بھائیوں میں جب ہوا جھکڑا تو ہر شے بٹ گئی یہ جارا اونٹ ہے اور وہ تمھارا اونٹ ہے خوبصورت بول تو کھوتے کا بھی پٹر ہے مگر اونٹ کا بچنہ بہت ہی پیارا پیارا اونٹ ہے جھانکتا ہے کون سا بے شرم اُس دیوار ہے؟ مسكرا كرخود وهائى سے يكارا، "اون ب" جب گئی میکے تو کافی بوجھ ہکا ہو گیا اس طرح لگنے لگا، سر سے اُتارا اونٹ ہے اونٹنی جیسی کسی "ڈی ٹی " یہ ہے وہ مرمثا فیں بک پر دل کو اپنے، آج ہارا اونٹ ہے شخ جی کی بیویاں ہیں حیار، شرعاً ٹھیک ہی ہاں مگر اُس شیخ کی آنکھوں کا تارا اونٹ ہے آپ کو سنی پڑی جو بے دلی سے یہ غزل اس کا ذمتہ دار بھی سارے کا سارا اونٹ ہے

## باشم على خان جدم

# باشم على خان بمدم

سلفیاں تھینج کے یوں سب کو دکھانا تیرا مار ڈالے نہ تھے شوق یگانہ تیرا تو نے لوئی ہوئی دولت کو چھیا رکھا ہے ہے کوئی ڈھونڈ کے لائے جو خزانہ تیرا میں نے پھر ووٹ گنوانے کی سزا یائی ہے بھول سکتا ہے کہاں مجھ کو زمانہ تیرا تیرا یہ مال زمانے سے کہاں چھیتا ہے میڈیا سب کو دکھاتا ہے فسانہ تیرا یاک دھرتی ! ترے نوٹوں یہ مری جاتی ہے قوم گاتی ہے مگر پھر بھی ترانہ تیرا تجھ کو تھنے میں جو دیتا ہے کروڑوں ڈالر پر اصغر ہے میاں کتنا سانا تیرا رانگ نمبر تھا یا مس کال کسی نے دی ہے کتنا احیما ہے مری جان بہانہ تیرا میرے منون کھے کیے ہنائے کوئی بالچیں گھلتا ہیں نہ کھلتا ہے دہانہ تیرا مجھ کو برگر نہ سموہے کی طلب ہے لیکن آج کھانا ہے ترے ساتھ یہ کھانا تیرا میں تو جلنے میں یہی سننے چلا آتا ہوں تیری تقریر سے اچھا ہے یہ گانا تیرا ڈھونڈ کیتا ہوں ترے خاص کمنٹ سے تچھ کو ہر حینہ کا عنیش ہے ٹھکانہ تیرا کون کہتا ہے سیاست میں تو مرجائے گا و کھے مدت سے یہاں زندہ ہے نانا تیرا تونے رہتے میں ہی دھرنے کو سبو تاڑ کیا " ایے آنے ہے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا" خوش مزاجی کا زمانہ نہیں بدلا ہمدم ہر زمانے کو میسر ہے زمانہ تیرا

گر گر کے برندوں کا آشیانہ ہے یہ قیں بک کا زمانہ عجب زمانہ ہے وبی وبی ہے یہاں پر میاں کی آزادی یہ ازدواجی تعلق بھی آمرانہ ہے دیا ہے شیخ نے سکہ سے کے کے کو یہ تیری اشک فشانی کا آبیانہ ہے کی میں شیر ہے گھر میں غریب شوہر ہے وہ جس کا بیوی کے ہاتھوں میں آب و دانہ ہے جنونیوں کے مریدہ! ہمارے ساتھ چلو سا ہے دشت میں مجنوں کا آستانہ ہے تمام ریٹ ترے ہیں وطن کے پٹواری مارال ترے ہی ہاتھ میں منڈی کا باردانہ ہے کہاں سے آئی ہے دولت میاں بتاؤ تو یہ مال و زر ہے کہاں کا جو غائبانہ ہے بتا رہا ہے زمانے کو راز محنت کا تمام زر تری محنت کا شاخیانہ ہے اے خریدتے دیکھا ہے دودھ کا ڈبہ ضرور یہ کسی چوتھی کا شاخسانہ ہے اٹھائے پھرتے ہیں گردن میں آدمی سربہ تمام شہر ہی لوہے کا کارخانہ ہے میں نازنینوں کے دھرنے سے ہو کے آیا ہوں ا آج میری طبیعت بھی وحثیانہ ہے تمام شہر کے چوزوں کا باپ ہے لیکن عارے مرغے کا اثداز عاجزانہ ہے حارے نے محبت ہے نارل حدم ہارے نیج ذرا عشق درمیانہ ہے

## نويدصد يقي

الف بی پہاس کی پکس کو چسپاں کیے ہوئے "مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے" وہ کھل کھلا کے کرتے ہیں بے وزن شاعری

اہلِ سخن میں خود کو سخن داں کیے ہوئے

چینل ہی دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں کوئی نیوز جیتے ہیں لوگ زیست کو آساں کیے ہوئے

رشوت کے ساتھ ساتھ وہ کھاتے ہیں سود بھی سنت کو اپنے چہرے کا عنوال کیے ہوئے

تھے پہ کنڈا ڈال کے صارف ہے مطمئن دن کو بھی ہے گل میں چراغال کیے ہوئے

یانامہ کا جال بچھایا جا سکتا ہے پی ایم کو یوں گھر بجھوایا جاسکتا ہے کاروبار میں چل سکتا ہے سب کالا دھن ملک سے باہر بھی سرمایا جا سکتا ہے گراز کے کالج میں عاشق کا واضلہ مشکل داڑھی مونچھ کا کرکے صفایا ، جا سکتا ہے ایک ہی بوی سے بھی ہوسکتا ہے گزارا مجوری کو دھکا "لایا" جا سکتا ہے رشوت خور کو "باعزت ریٹائر " کر کے اس کا رتبہ اور پڑھایا جا سکتا ہے شادی ہال میں اپنوں سے بردہ ہے لیکن کھ مودی میکر ہو کے برایا جاسکتا ہے ایک بڑے ہوئل کے شیف سے ہم نے یو چھا آلو کو آلو میں پکایا جا سکتا ہے؟ بھیر میں بیموقع مت ہاتھ سے جانے دینا صنح سریر ہاتھ جمایا جا سکتا ہے یا کتان کا جو حاکم ہے اسے خبر ہے كيے كتنا مال بنايا جا سكتا ٹی وی اینکر کو معلوم ہے اس کا طریقہ پیالی میں طوفان اٹھایا جا سکتا ہے خود پر گزری تو میہ بات تھلی ہے ہم پر جھوڑ کے مشکل میں ماں جایا ، جا سکتا ہے مجھی مجھی لفوا کر کے اپنی بیگم سے بن پیے کے سر مندھوایا جا سکتا ہے ساٹھ یہ ہی موقوف نہیں کھھ کار حماقت عمر کوئی بھی ہو،سٹھیایا جا سکتا ہے تھینسوں نے ہلایا دیواروں سے رکڑ کر اینی پشت کو یوں کھجلایا جا سکتا ہے

## عابدمحمود عآبد

بصیرت میں حماقت کی شراکت ہو ہی جاتی ہے جوانی میں میاں دل کی تجارت ہو ہی جاتی ہے

کسی کمرہ جماعت میں کسی شادی کی دعوت میں چہل قدمی کی عادت میں محبت ہو ہی جاتی ہے

جے ماں بھی دُلاری ہو، جے بیوی بھی پیاری ہو سیاسندان ہے اُس سے سیاست ہو ہی جاتی ہے

قیادت میں اگربے پیندے کے لوٹے نہ ہوں پیارے تو پورے پانچ سالوں تک حکومت ہو ہی جاتی ہے

کنوارے بھائیوں میں بعد از شادی مہینوں میں یبی دیکھائیا ہم نے، عداوت ہو ہی جاتی ہے

جو سرکاری ملازم بن گئے آہتہ آہتہ اُنہیں پھرکام چوری کی بھی عادت ہو ہی جاتی ہے

سپیکر بند ہوں، نعرے نہ ہوں، مودی نہ ہو یارو! کہاں ایسے میں مُلاً سے خطابت ہو ہی جاتی ہے

وکالت سے، عدالت سے، کچبری کی ذلالت سے جو ابا جان حامیں تو ضانت ہو ہی جاتی ہے

ضروری ہے گلابوں کا کوئی گلدستہ ہاتھوں میں گل گربھی سے بھی عآبد عیادت ہو ہی جاتی ہے

## عابدمحمودعابد

ہر زباں پر ہے نام سیلفی کا نوجواں ہے غلام سیلفی کا

خوب صورت بگاڑ دیتی ہے دیکھیے انتقام سیلفی کا

آپ کے ساتھ بنوالوں کیکن آپ لیتے ہیں دام سیلفی کا

بیٹھ کر میرے ساتھ اے جاناں!^ میچے ایک جام سیلفی کا

پورا منه کھول کربناؤ تم چرچا ہوگا مدام سیلفی کا

آپ کے فیل ہونے کے پیچیے ہاتھ ہوگا تمام سیلفی کا

چاند چېرول کے ساتھ باغوں میں کیجیے انتظام سیلفی کا

آپ لاکھوں بناتے رہنے ہیں وقت سارا حرام سیلفی کا

ہر کلتے کوآتا ہے عآبد! بس یمی ایک کام سیلفی کا

### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۲۴ جوری کامع یو تا مارچ کامعیو

## تنومر پھول

فوراً کراچی چھوڑ کے سکھر چلا گیا آیا تھا یار ملنے، وہ لڑ کر چلا گیا

گزری ہے ساری رات تھجاتے بدن ہمیں ہم کو چھو کے سوئی وہ مچھر چلا گیا

کہتا ہے تا تکے والا ، بیر سردی کی رات ہے ملتی نہیں سواری ہے''سب گھر چلا گیا''

بھاگا تھا چڑیا گھر سے، بڑے کرب میں وہ تھا آیا مداری پاس تو بندر چلا گیا

پیٹو کا پیٹ بھر نہ سکا شادی ہال میں گھاتا پُوا جب اُس کا وال دو بھر، چلا گیا

بیٹھے تھے انتظار میں، تعویز ہم کو دے لیکن وہ پیر دل پہ ہی خنجر چلا گیا

عاشق کو ون میں آئے نظر تارے بے شار جوتے لگا کے سریہ وہ دلبر چلا گیا

ڈر پوک تھا بہت وہ، اُسے چھیٹرتے تھے سب بیوی ملی چڑیل تو ہر ڈر چلا گیا

دیکسی جھلکتی پھول نے اُس روسیاہ کی بھوزا اُڑا جو باغ سے ، فرفر چلا گیا

## تنوبر پھول

ہنتے رہنا اپنی عادت ہو گئ غم کی دیوی جل کے غارت ہوگئ

بے تحاثا چیس ہم کھانے لگے اِس لئے آلو کی قلت ہو گئی

اُس کا ابا نائی تھا اے دوستو! مفت میں اپنی حجامت ہو گئی

یار این ہیں سدا تلا رہے ہنس بڑے، کہنے گئے" حت" ہوگئی

کانا پھوی کی رقیبوںنے تو پھر ہمنے دیکھا، رائی پربت ہوگئ

سج گیا اب ہے وڈیرے کا حرم اِس میں داخل''بی سیاست'' ہو گئی

فیل ہوتا ہے ریاضی میں ریاض کہتا ہے، کافی ریاضت ہو گئی

د کیھ لیلیٰ! توہے محمل میں گر کیا میاں مجنوں کی حالت ہوگئ!

پھول جی! کانٹول سے مت گھبرائے د کیھئے اِن سے حفاظت ہو گئی

## گو ہررحمان گہر مردانوی

بس تگ و دو میں یونہی عمرکٹا لی اف اف کچھ بنایا بھی نہیں جیب بھی خالی اف اف

جبکه انجام کا سوچانہیں اب بھکتو ں گا زندگی بن گئی بسکہ مری گالی اف اف

پہلے شوہر بنا پھر باپ ہوا اب نانا ریش میں آئی سفیدی ہے وہالی اف اف

بن گیا بیل جو کولہوں کا بتاکس کے لیے بوجھ ہر زندگی کھب خوب نکالی اف اف

ساٹھ سالہ پہ سبکدوش ہوا تو قلاش آس تدریس کی پینشن سے لگالی اف اف

اِتنا معلوم نہیں اب ہوں کسی کھاتے میں بیتو معلوم ہو پینگن ہوں کہ تھالی اف اف

در بدر تھوکریں کھائی تھیں بہ خاطر اولاد اُن کا کھاتا ہوں تواب جیسے سوالی اف اف

اب تلک کوئی بھی خوش ہونہ سکا ہے گو ہر بیٹا بیٹی ہو کہ بیوی ہے کہ (سالی)اف اف

رہ رہ کے بوں چلاؤ نہ نظروں کے تیر کو دل ہو چکا ہے زخمی کرو نہ شریر کو

کرنی تھی کامیاب جو ریلی وزیر ک چپوں نے لو جٹا لیا جم غفیر کو

دیے نہیں جو روئی کا کلڑا غریب کو لے کر وہ قرض دیتے ہیں وعوت امیر کو

چڑھتا ہے جب کی پہ نشہ اقتدار کا ہنس کر وہ ﷺ دیتا ہے اپنے شمیر کو

اسارے، سوف بوٹ میں ملٹی پلکس میں جیرت زدہ تھی دکھے کے کل کے فقیر کو

افسردہ دل یہ تورکا ہوتا ہے، جب بھی ہنتا ہے کوئی دکیر سخن کے اسیر کو کی مخص پر میں نار تھا گر اب نہیں مجھے عاشقی کا بخار تھا گر اب نہیں

وہ جو بھوت بن کے چٹ گیا مری ذات کو مرے ذہن پر بھی سوار تھا گر اب نہیں

وہ جو روز کہتا تھا لے چلو مجھے ڈیٹ پر مری جیب پر بھی وہ بار تھا گر اب نہیں

وہ کلین شیو پہ تھا فدا مری مونچھ تھی برے مسکوں کا شکار تھا مگر اب نہیں

مری تیزیوں پہ نار تھیں کی نازنیں مرا راکوں میں شار تھا گر اب نہیں

کئی آیاد نے مجھے پیردیوں پہ لگا دیا مجھی انگلیوں میں سگار تھا گر اب نہیں

کی بیگیوں کی تھی آرزو کسی دور میں کسی مولوی سا خُمار تھا گر اب نہیں

وہ جو رات دن مرے پیچھے تھا بھاگتا مرا اور اُس کا اُدھار تھا گر اب نہیں

مجھے دکھ کر ہے چھپا لیا ٹو نے دفعناً ترے ہاتھ میں تو اَجار تھا گر اب نہیں

وہ جو بن سنور کے گزر گیا مرے پاس سے مری ایک آگھ کی مار تھا گر اب نہیں سگریٹ کی ہو رہی تھی بوی زور کی طلب ٹوٹا زمین پر سے اٹھانا کھیل ہمیں

کچھ دُور ایک پھول نے جلوہ نمائی کی پھر کو راستے سے ہٹانا پڑا ہمیں

وہ حجیت پر تھی، ہوائیں بھی کچھ سازگار تھیں شوخی میں کھر پتنگ اُڑانا ریڑا ہمیں

دیے ہیں وہ جواب ہزاروں گنا بڑا مارا تھا ہم نے بیر، دوھانہ پڑا ہمیں

اشعار کی ہمارے بہت مانگ بڑھ گئ کچھ اس لیے بھی دام بڑھانا پڑا ہمیں

پلے پڑی نہ ایک ذرا بات جب نصیح بے افتیار سر کو تھجانا پڑا ہمیں

# شوكت جمال

دردِ دل، دردِ جگر کا ماجرا اُس نے سنا اور ہنس دیا داستانِ ثم کومیری جان کراک پھٹکلا، اُس نے سنااورہنس دیا

اختلاف رائے بیٹے کو سیاست میں نہ ہو کیوں باپ سے عرض بیٹے نے کیا جو مدّعا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

پوچھ بیٹھا ہیر کے گھر کا پنۃ رانجھا کسی ریگیر سے ڈھونڈتا تھا وہ بھی کوچہ ہیر کا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

د کیر لینا تیرا چھوٹا بھائی ہی لٹیا ڈبو دے گا تری بیہ بڑے بھائی سے لوگوں نے کہا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

کے ملے میں ترے گانے سے نالاں ہر کوئی چھوٹا برا مطلع جنوب پاپ شکر کو کیا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

تھوکنے اور چاف لینے کی سیاست میں ہے بیکسی رَوْش جب کسی لیڈر سے بیہ بوچھا گیا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

نفتر اور زبور جو تھا سب لوٹ کر بیدرد جب جانے لگا میں نے ڈاکو سے کہا''حافظ خدا''، اُس نے سنا اور ہنس دیا

فلت سے گفتگو میں، میں نے پوچھا ایک چھوٹا سا سوال پہلے مرغی آئی یا انڈا، بتا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

مند مکھلائے یار بیٹھا تھا مرا، شعر و سخن کی بزم میں جیسے ہی شوکت نے إک مطلع پڑھا، اُس نے سنا اور ہنس دیا

## اسانغنى مشتاق رفيقى

کون کہتا ہے کہ شیطان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو واعظ ترے ہذیان سے ڈر لگتا ہے

تری باتوں سے میں مرعوب نہیں ہوسکتا ہاں ترے منہ میں چھیے پان سے ڈرلگتا ہے

کیا پتہ چائے میں کیا گھول کے تو رکھ دے گا چائے والے ترے احسان سے ڈرلگتا ہے

وہ بھی کیا دن تھے ترے ہونٹ کنول لگتے تھے۔ اب تو جاناں تری مسکان سے ور لگتا ہے

ووٹ کی شکل میں اک دن اسے تو مائے گا حاکم شہر تری دان سے ڈر لگتا ہے

کسی گونگے سے کوئی خوف نہیں ہے لیکن جاگتے بولتے انسان سے ڈر لگتا ہے

کیا پتہ کب مجھے وہ بھاڑ کے کھا جائے گا مجیس بدلے ہوئے انسان سے ڈرلگتا ہے

پوجا کرتے ہوئے دیکھاہے کول کوجب سے مجھ کو کافور سے لوبان سے ڈر لگتا ہے

طنز گوئی میں رفیقی تری ہے بات ہی اور ہر کسی کو ترے دیوان سے ڈر لگتا ہے

## سهای "ارمغانِ ابتسام" ۸۸ جوری کام تا مارچ کام ا

اِس زندگی کی مار نے بوڑھا بنا دیا غم ہائے روزگار نے بوڑھا بنا دیا

ہر آدمی کو عہدِ جوانی میں دوستو دنیا کے کاروبار نے بوڑھا بنا دیا

برباد ہو گئی ہے جوانی بھی شخ کی حوروں کے انتظار نے بوڑھا بنا دیا

برسوں سے یونمی لوگ کھڑے ہیں قطار میں راش کے انتظار نے بوڑھا بنا دیا

تم ہو گئے ہو اور جوال عشق میں گر ہم کو تمھارے پیار نے بوڑھا بنا دیا

مجنوں ضحیف ہو گیا عہدِ شباب میں لیلیٰ کے انتظار نے بوڑھا بنا دیا

ہم کو تو ایک ہی نے کہیں کا نہیں رکھا اور شخ جی کو چار نے بوڑھا بنا دیا

شآنہ دہکیلتے ہی رہے عمر مجر اُسے ہم کو پرانی کار نے بوڑھا بنا دیا ملک میں ہو معتبر وہ اِتنی مکاری کے بعد اور ہم معتوب تھہرے ناز برداری کے بعد

دونوں کا ندھوں کے فرشتوں نے ہمیں احمق لکھا آپ دہشت گرد ہیں حق کی طرفداری کے بعد

رہبران ملک کے دامن پہ اک دھبہ نہیں ہے یقیناً مجمرہ اتن سیاہ کاری کے بعد

کچھ نئی غزلیں سناؤں گا ترنم سے متہیں جشن صحت بھی ہوا کرتا ہے بیاری کے بعد

چائے پر آجائے ہم نے پڑوین سے کہا اپنے گھر بیگم گئی ہیں کتنی دشواری کے بعد

قتل پر خاموش ہے میرے قبیلہ جان لے آئے گی باری تمہاری بھی مری باری کے بعد

رات اور دن کی ریاضت مند کنویں میں ڈال کر ہٹ کراتے میں غزل کوکیسی تیاری کے بعد

گر گئی ہے مارکٹ سلمان شاہ رخ خان کی لیڈروں کی ملک میں عمدہ اداکاری کے بعد

اس قدر آلودگی تھی رکھ لئے منہ پر رومال محفلوں میں آپ کی بے وقت بمباری کے بعد

ڈرتے ہیں یوں تو آج بھی چھپٹن چھری سے ہم ہاں تاڑتے ہیں اُن کو فقط دور ہی سے ہم

نیر پیٹا، قمیض کھٹی، سر بھی کھٹ گیا نکلے ہیں الی شان سے اُن کی گل سے ہم

شادی کا طوق پہنا تھا اتام ِ جنوری ڈرتے ہیں اِس کئے بھی میاں جنوری سے ہم

ہے جار شادیوں کی اجازت گر جناب دل جانیا ہے جسے ہیں خوش ایک ہی سے ہم

اب ہیں مشاعروں میں گویتے ہی کامیاب بیہ فن بھی سکھ لیس کسی استاد جی سے ہم

تھانے میں جس نے خوب مرمّت کرائی تھی کرتے ہیں اب بھی عشق اُسی چھوکری سے ہم

تھیّر کا لات گھونسوں کا ہم پر اثر نہیں تھانے میں پٹ کچے ہیں بہت مخبری سے ہم

نشر نہ کر سکے بھی سودا ضمیر کا لڑتے رہے ہیں یول تو بہت بھکمری سے ہم د کمیر کر بیوی کو بیر کہنے لگیس نانی مری تو بہت پچھتائے گا تونے نہیں مانی مری

ہوتے ہی شادی بڑھی اتنی پریشانی مری ''زندگی ہے شبنم و گل کی طرح فانی مری''

لے کے رشوت جب پولس والول نے کل چھوڑا مجھے میرے گھر والول نے بھی صورت ند پہچانی مری

جب سے ہمائی بن ہے اک حیینہ خوبرو میری بیگم کر رہی ہیںروز گلرانی مری

آج وہ بھی بن گئی ہے اک منسٹر کی بہو کل تلک جس کو سجی کہتے تھے دیوانی مری

مجھ کو جلدی سے بھا دیتے ہیں گھر سے سیٹھ جی ڈانٹٹے لگتی ہے جب بھی ان کو سیٹھانی مری

جوتے اور چپل سے پٹ کر یوں لگا نشتر مجھے آج مبتگی پڑ گئی ہے مجھ کو شیطانی مری

## امجدعلى راجا

"ول میں اک لہری اکٹی ہے ابھی" اک غزل میں نے بھی کہی ہے ابھی چپوژ دول میں ابھی وزارت کیوں اِک تجوری فقط بھری ہے ابھی کیسے محفل میں حسن کو دیکھوں سر پہ بیگم کھڑی ہوئی ہے ابھی چور ڈاکو پینچ گئے پہلے جبکہ بہتی نہیں بی ہے ابھی شادياں چار ہو گئيں کيل جانِ من آپ کی کمی ہے ابھی چھوڑ دے ڈانگ ہاتھ سے بیگم و کیم! پلی مری جڑی ہے ابھی بنک ہے لی تھی لیز پر گاڑی 🕏 کر قبط اک بجری ہے ابھی بعد شادی کے آگ اگلے گ وہ حسینہ جو کھلجھڑی ہے ابھی مجھ کو طعنہ نہ دے بڑھایے کا تاڑ میں میری اک پری ہے ابھی حپهوژ سکتی نہیں ابھی وہ مجھے ایک کوشی مری پی ہے ابھی جاگ جائے گی قوم بھی اک ون ''غُم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی''

ارا جہان تاش کے پتوں میں بار کے اس سارا جہان تاش کے پتوں میں بار کے اس میں میں اور کے اس میں میں میں میں میں ا

وریاں ہے میکدہ تو جواری اُداس ہیں ''تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے''

اک ہاتھ ہی تو جیت سکے ساری رات ہم ''وکیھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے''

''شیطان کی کتاب'' مختجے چھوڑتے ہیں ہم ''جھے سے بھی دلفریب ہیں غم روزگار کے''

اِک جیت کی امید میں کھلے چلے گئے " "مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے" دِلثاد ہوں ایبا کہ میں ناشاد نہیں ہوں اتا کا تمحارے کوئی داماد نہیں ہوں

پینا ہے شخصیں دودھ تو ملک پیک ہے موجود عاشق ہول تمھارا کوئی فرھاد نہیں ہول

دل پہ نہ گراؤ یوں تغافل کے میزائل سے میزائل سے میزائل سے میں ہوں بغداد نہیں ہوں

افر نہیں گردانتا کچھ بھی تو کسی کو چلائے یہ اشاف کہ میں گادنہیں ہوں

شاعر ہوں مجھے کیسے نہیں لوگ سُنیں گے دکام کے آگے کوئی فریاد نہیں ہوں

اِس ملکِ خداداد کا شهری تو جول لیکن میں شوہرِ محصور جول آزاد نہیں جول

لوثو نہ مجھے مال ننیمت کی طرح سے باہر سے میں آئی ہوئی امداد نہیں ہوں

کام کی کا ہوتا ہے نام کی کا ہوتا ہے B o s s کو سمجھو نہ آسال رام کی کا ہوتا Uncle سب کے ہیں لیکن سام کسی کا ہوتا آتا ہے رس جس میں نظر آم کسی کا کسموتا ہے ورد کی کے سر میں ہے الکھائی Balm کی کا ہوتا ہاتھ لگا بس اینے "گُل" "فام" کسی کا ہوتا جام کسی کا ہوتا یک جاتے ہیں ہم ارزاں وام کسی کا ہوتا صح میرا لگتا ہے کسی کا ہوتا کسی کا ہوتا ہ M a r y میری بن بیشی ٹام کسی کا ہوتا 4 مكلہ ہوچھ كا۔۔كا۔۔۔كا لام کسی کا : عشق کسی کا جیا ہے کسی کا ہوتا خام کسی کا ہوتا

محسوس نه کر، احساس نه کر اس ذنیا په ، وشواس نه کر

ٹو اپنے من میں ڈوبا جا دیوں سوچ کو محو باس نہ کر

قدموں میں منزل آئے گ بس ختم ٹو اس کی پیاس نہ کر

یہ ونیا رنگ برگل ہے ارمان نہ رکھ ،کوئی آس نہ کر

اس پیار کے چکر میں پیارے یوں عقل سپردِ گھاس نہ کر

من مائلًے عشق کی پُویا جو پھر بول اسے، بکواس نہ کر رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے تُم ھوٹے گھرہم ہوئے دیکھ لو، سب غم کے مارے کس قدر بے غم ہوئے

وہ تغیر کے تو قائل هیں، مگر کچھ اس طرح پہلے جو صاحب تھے اب وہ صاحب بیگم ہوئے

جب سے شادی گھاٹ اُٹرے، کیا سے کیا وہ ہوگئے مثلِ گرگٹ بن گئے، برسات کا موسم ہوئے

ایک جانب مال کی ممتا، اک طرف زوجہ کا پیار پس گئے چکی میں صاحب، دانۂ گندم ہوئے

جتنے بھی ارمان تھے اب سارے شنڈے پڑ گئے جب سے اِک ہمم ملا، وہ دم بدم بے دم ہوئے

یُوں جو آوارہ پھرا کرتے تھے راتوں کو ضیآء اب تو سیدھے تیر کی مانند وہ پیم ہوئے

رشوتیں لینے میں یہ انداز طوفانی نہ کر مرشوتیں کے ہتھے چڑھے گا، دیکھ! نادانی نہ کر

جاہلوں کے درمیاں تقریر طولانی نہ کر بعد میں انڈے پڑیں گے دکیومن مانی نہ کر

کام عملے سے کرا، دفتر میں سو یا گھر میں آ ماتحت کے واسطے مشکل کو آسانی نہ کر

گو خدا رکھے ترا سالا فقط کانا سہی قرض لے کر پھیرمت آٹکھیں، بیدو کانی نہ کر

چائے کا اِک کپ بلا، پہلائے جا، ٹرخائے جا کاٹ کر جیبیں تو اپنی خاص مہمانی نہ کر حسین شہر ہے ساری سیاست پاس رکھتا ہے وہ اپناروپ میک اپ کی بدولت پاس رکھتا ہے

نجانے کس جگہ پر کام آجائے ہر مندی جہاں جاتا ہے سامانِ جامت پاس رکھتا ہے

وہ دولت کے عوض ہر چیز دے دیتا ہے لوگوں کو گر ہر حال میں اپنی خباشت پاس رکھتا ہے

دبائیں کس کی دولت ہم بھلائس بار کو ٹوٹیں گرانی ہو تو ہر کوئی ضرورت پاس رکھتا ہے

شرافت بھائی کے اطوار کچھا چھے بھی ہیں کیکن وہ شرتقیم کرتا ہے تو آفت پاس رکھتا ہے

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۹۴ جوری کامع تا مارچ کامع

کی طرح کی شاسائی سے نہیں ملتے مرے مزاج بھی ہسائی سے نہیں ملتے

بتا دئے ہیں جو خالہ نیم نے سب کو وہ سیکرٹ تو سمی ٹائی سے نہیں ملتے

خدا ہی جانتا ہے کون لے گئی پڑھنے رسالے اب کسی ہسائی سے نہیں ملتے

بنالئے ہیں ندیدوں نے جو کرپٹن سے یہ رنگ ڈھنگ کبھی پائی سے نہیں ملتے

یہ سب کمال سے تبت کریم کا جانو! سفید لوگ برونائی سے نہیں ملتے

یہ اور بی کسی امال کے لاڈلے ہوں گے یہ چار بال کسی بھائی سے نہیں ملتے

جو کھو کے رہ گئے سرال بیں کہاں ہوں گے سمی کھنڈر ہے، سمی کھائی سے نہیں ملتے

مجھے زمانہ شای نہ آ سکی بیا مرے truth مری lie نیس ملتے وہ لیڈر کی اداکاری جو آ گے تھی سواب بھی ہے وہی وعدول کی ترکاری جو آ گے تھی سواب بھی ہے

سبھی بہروپ بحرتے ہیں مرے گھر میں سیاست کا مرے بچوں کی فنکاری جوآ کے تھی سواب بھی ہے

خدا نے آج تک حالت نہیں بدلی غلاموں کی وہی بیگم کی سرداری جوآ گے تھی سواب بھی ہے

جے دیکھو وہ مجنوں کا مریدِ خاص لگنا ہے محبت کی میہ بیاری جو آ گے تھی سواب بھی ہے

سبحی موبائلی پیکے کرائے بیٹے ہیں عاشق سوراتوں کی وہ بیداری جوآ گے تھی سواب بھی ہے

چلے آتے ہیں کچھ رنڈوے امیدِ عقدِ ٹانی میں کسی ہیوہ کی عمخواری جو آ گے تھی سواب بھی ہے

ابھی تک تھم چلتا ہے وہاں سسرال کا تینا وہی سالی کی گھرداری جوآ کے تھی سواب بھی ہے

عقد کا وقوعہ تھا ایک خواب کی طرح زندگی میں ڈال دی اضطراب کی طرح آگے ہے گزر سکیں کیا چرا کے ہم نظر وہ نظر ہے شعبہ احتساب کی طرح جانتا ہے وہ ہمیں اک بٹیر دوستو جس کا بھائی جان ہے اک عقاب کی طرح اپی سیٹ پر کھڑا کر دیا ہے ہوت کو اور سجھتا ہے اِسے انقلاب کی طرح ایسے ڈیم فول ر حیب کا ڈیم کیوں نہیں وہ جو بہتا جا رہا ہے چناب کی طرح میرے پہلو میں تحقیے دیکھتے ہی جل گیا ول کسی کا ہو گیا پھر کباب کی طرح عشق خبط تجر گیا، عقد کونڈا کر گیا اِک سوال کی طرح ، اک جواب کی طرح بڈھیبی سے مری، وہ بلیک بیلٹ تھی جو نزاکتوں میں تھی کچھ گلاب کی طرح میتھ کی کتاب ہے ازدواجی زندگی عشق تو ہے سرسری، انتساب کی طرح ووٹروں میں لیڈروں میں ہے فرق تو یہی یہ ہیں گائے کی طرح وہ قصاب کی طرح مفتیوں سے پوچھئے حد لگے گی یا نہیں بی رہے ہیں جائے بھی ہم شراب کی طرح وہ جو گھر جوائی کے عبدے برازل سے ہے أس كى فرصتيں بھى ہیں میری جاب كى طرح

شکر ہے اسکینڈلول کے درمیاں ہے زندگی خادمانِ قوم کے شایانِ شاں ہے ہے زندگی چن چڑھایا ہی نہیں میری جوانی نے ابھی تیر ہے لیکن ابھی تک بے کماں ہے زندگی بیویوں کو د نکھئے تو تیز رو اور بے شاپ شوہروں کو دیکھئے تو بے زیرگی اوّلين فكرِ پلاٺ اور پھر غمِ تعمير المجالان ہم غریبوں کے لئے خوابِ مکاں ہے زندگی سندھ کا جیسے گورز ہے میں ہوں ویبا ہی فث میری قسمت میں مگرویی کہاں ہے زندگی اب سمجھدانی مری امریکنوں سی ہو گئی میں کبوتر جانتا تھا اور ''کال'' ہے زندگی ہائے یہ سوزِ محبت أف یہ دھندے دہر کے میں ہوں پنڈی میں اگرچہ لودھراں ہے زندگی عقد میں متھے لگا بیٹھے ہیں بی بی بیگاں اور اب لگتا ہے کہ "مس کھکشال" ہے زندگ ہم بھی گزرے ہیں وہاں سے ایک دن چھٹی کے وقت گراز کالج جائے تو بیکراں ہے زندگی خیر ہے جو حسن والے لفك ديتے ہى نہيں ''برتر از اندیعهٔ سود و زیاں ہے زندگی'' نقل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ظَفر ممتحن سر پر کھڑا ہے، امتحال ہے زندگی





احرعلوي



#### يبلامنظر

ایک جدید فلیٹ کا اندرونی حضہ ۔ ڈھولک رام ڈرائنگ روم میں بیٹھے کچھسوچ رہے ہیں قلم ان کے ہاتھ میں ہے، اور کاغذ قالین پر رکھا ہے۔لائیٹ آن ہوتی ہے، ڈھولک رام ترخم میں مصرعہ گلگار ہاہے۔

كملا

ڈھولک رام

بین کہ مصرعہ کیا ہوتا ہے۔ کملا (کملاو**گ میں داخل ہوتی ہے) ا**ب آپ مجھے اتن بھی بدھومت سجھئے ۔۔۔ میں سجھ گئی آپ اتن بھی بدھومت سجھئے ۔۔۔ میں سجھ گئی آپ آرپی مسراکی بات کررہے ہیں نا۔۔۔ **ڈھولک دام** وہ میں جانتا ہوں آپ کتنی عقل مند ہیں۔

وہ یں جائیا ہوں ہے ہی سرمندیں۔

ہیہ جومسراکی بیوی ہے نا بڑی نک چڑھی ہے۔

کسی سے بات ہی نہیں کرتی ، ہمیشہ منھ پھلائے

رہتی ہے ۔ محلّے میں چرچاہے کہ مسرا جی خوب

دَب کے رشوت لیتے ہیں کِلُو دھوئی بتا رہا تھا

کہ ان کا کوئی دو نمبر کا برنس بھی ہے تب ہی

اشٹے ٹھائے ہے رہتی ہے۔

کون کتنے ٹھاٹھ سے رہتا ہے ہمیں اس سے
کیا۔ ہمیں دوسروں کی کھڑ کیوں میں نہیں جھانکنا
چاہیے۔کون دونمبرکا کام کرتا ہے کون تین نمبرکا
ہمیں اس سے کیالینادینا۔
کل کو پکڑے گئے تو پولس تو بروسیوں کو ہی

( ڈھولک رام کی اہلیہ ) میں نے آپ سے ضبح ہی کہددیا تھا اچار بالکل ختم ہو گیا ہے ، اور مرتبہ تھوڑ اسا بچا ہے جو میں آپ کونبیں دے سکتی اسے میں مالتی کو جیجوں گی۔

اول ۔۔۔ ہول جب گرہ لگنے گئی ہے، یہ اپنی ٹانگ پیضادیتی ہے، یہ بیویاں نجانے انسان کے کون سے ناکردہ گناہوں کی سزا ہوتی ہیں ۔۔۔ ارے بھی میں اچار مرتبہ نہیں مانگ رہا بلکہ مصرعہ مانگ رہاہوں مصرعہ!

مری تو ہوا کرتی ہے لیکن بید سراکیا بلاہے،
کہیں بید سری کا بڑا بھائی مسرا تو نہیں جے
انگریزی میں ایلڈر بردر کہتے ہیں۔
جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آپ ذرا کچن
شریف سے یہاں تشریف لائیں ،ہم بتاتے

وهولك رام

ڈھولک رام

سیای "ارمغان ایتسام"

سهای ''ارمغانِ ابتسام'' 🔑 جنوری کامع یه تا مارچ که معلی

كملا

پکڑے گی ہم نے بھی رشوت کے بیسے کی احیما تو بیآب کے شاعری وائری والے مسراجی كملا پڑوی کے ناتے چائے یا کافی پی ہوگی ۔ یا پھر ہے، تکھفومفت کی جائے پینے والے۔ سنيما بھي ديكنے گئے ہو نگے ۔آپ كوكيا پية پولس ديكهوكملااليام جشن غالب كسلسط مين ايك وهولكرام کیے ٹیڑھے میڑھے سوال پوچھتی ہے۔ ہمیں بہت بڑا مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس ابھی سے تیاری رکھنی چاہئیے ۔۔۔۔ہال۔۔۔ مشاعرے میں شرکت کرنے خود مرزا غالب ا گرتم نے آ گے ایک بھی لفظ بولا تو میں پاگل ہو ملک عدم سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں غالب وهولك رام کی زمین میں غزل کہدرہا ہوں۔ خدا کے لئے جاؤل گائم جس مسرا کی بات کررہی ہویہوہ مجھےا کیلا حچوڑ دو تہہیں نہیں معلوم پرانی غزل مسرانہیں ہیں۔ میں نئ غزل کہنا کتنا مشکل ہے۔ (اورمصرعه اچھاتو یول کھونا۔۔۔آپ کے دفتر میں کوئی مسرا متكنانے لكتاب) جی ہیں، آپان کی بات کررے تھے۔ اگرجال مرتبه بنتی توبیدول احیار ہوتا میں شعر کے مصرعے کی بات کر رہا ہوں تم وهولك رام كملا ایک ادیب اور شاعر کی بیوی ہو دس سال میں بھگوان جانے یہ کیا اجار مرتبہ کرتے رہتے ہیں۔۔۔ میں تو تنگ آگئی ہوں اِن موئے حمهين دفتر كے مسراا ورشعر كے مصرعے كافرق نہیں معلوم ہوسکا۔ شاعروں ہے۔ میں مجھی نہیں! بہتمہاری غلطی نہیں ہے کملا بدالمیہ تو ہر دور کے كملا وهولك رام غزل کا جوشعر ہوتا ہےوہ دومصرعوں پرمشتمل ہوتا غالب کے ساتھ رہاہے۔مرزا غالب کی بیوی وهولك رام تھی بالکل تمہاری طرح تھی ، وہ تمہاری ہی طرح آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دومسراجی سے كملا ی غالب کی شاعری سے تک تھی۔ كملا آخراس موئی شاعری ہے آپ کوملتا کیا ہے۔ ایک شعر بنآہے۔ شاعری سے ملتی ہے واہ واہ دادعزت ،شہرت، جابل عورت بوري بات توسن لے۔ وهولك رام ڈھولک رام پہلے بیتاؤ، أردومیں جابل سے كہتے ہیں۔ كملا غالب کود مکھ لوآج ڈیڑھ سوبرس بعدوہ آج بھی زندہ ہے۔اپنے کلام میں اپنے خطوط میں اپنے شاعر کی بیوی کو۔ وهولكرام تويول كهو \_\_\_كمآب مجھ كهدرے مو\_ كملا لطيفول ميں۔ جي بالكل صحح معجمين آپ اگر آپ تھوڑا اپني كملا وهولك رام آپ کی بیاول جلول با تیں میری مجھ سے تو باہر زبان شریف کو قابو میں رکھیں تو میں آپ کو مصرعے کی ڈیفی نیشن سمجھاؤں!! یہ بہت علمی ،ادبی ،اور تحقیقی باتیں ہیں تمہارے وهولك رام جي مجھائيں!! جیسی سیدهی سادهی گھریلوعورت کی سمجھ میں كملا غزل کے ایک شعرمیں دولائینیں ہوتی ہیں،ان كهال أسكتي بين-وهولكرام اچھا ہے یہ باتیں سمجھ نہیں آتیں ورنہ میں بھی كملا دولا ئینوں کو دومصر سے کہا جا تا ہے۔ دومصرعوں كوملاكرايك شعربناب-آپ ہی جیسی ہوجاؤں گی۔

ظفر ہے جوان کو پینشن ملاکرتی بھی اوہ اتنی
قلیل تھی کہ اس سے ان کا شراب کا خرج ہی پورا
نہیں ہوتا تھا ۔ ۔۔۔۔ تہمیں اب کون
مہمائے کہ ہر دور کا غالب سرال کے زیرِ سایا
ہی تفاور درخت بنتا ہے۔
کملا خود دار لوگ سرال والوں کے کلڑوں پڑییں پلا
کرتے۔
گروں ارشاع رسرال کے کلڑوں پر ہی پلا
کرتے ہیں۔سرال کے کلڑوں بی نجانے کیا
جراثیم ہوتے کہ جنہیں کھاتے ہی عظیم شاعری
جنم لینے گئی ہے۔
جنم لینے گئی ہے۔
(پردہ گرتا ہے)

قطولکرام حمیمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تمہارے شوہر کا ادب میں کیا مقام ہے جمیمیں کیا معلوم اس دور کا سب سے بڑا غالبیہ تمہارا بیرنا چیز شوہر ہی ہے ۔ اس برس کا غالب ایوارڈ تمہارے شوہر کو ملنے ۔

والا ہے۔

کیا ہوتا ہے اِن ایوارڈوں سے ان کو کہاڑے
میں چے کر دو وقت کی روٹی نہیں بن عتی ۔ اگر
میرے میکے سے ہر مہینے معقول رقم نہ آئے تو
فاقوں کی نوبت آجائے ۔ تبہارے ان چائے
خوردوستوں کواس گھر میں پانی بھی نہ طے۔
ڈھولک رام
رہا کرتے تھے ۔ ان کا تمام خرچ ان کے
سرالیے بی برداشت کرتے تھے ۔ بہادرشاہ

دوسرامنظر

فتمرياركا داخليه

کل کے مشاعرے کے لئے مصرعه لیکر بیٹھا و حولک رامی تھا۔مرزا کی زمین میں ایک مصرعہ تو ہو گیا مگر ابھی تک مصرعنہیں لگ سکا۔ كيامصرعه وا؟ فهريار مصرعة عرض ہے۔ و حولک رام "اگرجان مرتبه بنتی توبیدل اچار ہوتا" واہ واہ سجان اللہ کیامصرعہ کہددیا کیا جدت ہے فهريار اس مفرع میں ۔ گرایک کی ہے اس مفرع میں اگر گراں نہ گذرے توبیان کروں۔ و حولک رام اس مصرع میں جوا جاراور مرتے کا ذکر ہواہے فهريار اس میں بد پی بین چانا کداجار آم کا ہے یا

لیموں کا ندمرتے کا ہی خلاصہ ہوتا ہے کدمرتبہ

(باہرے آواز آتی ہے) ارے بھئی ڈھولک رام جی، گھر میں تشریف رکھتے ہیں ۔ (اعدر (いきこらて كون! قهريار بھائى آ جاؤ\_\_\_ آ جاؤا ندرتشريف و هولک رام -572 آ داب بھا بھی جان۔ قهريار (تک کر) ہوں۔۔۔(اورا غدر چلی جاتی ہے) كملا ارے بھئی کملا ذرا گرم گرم دو کپ چائے بنا و حولک رام وینا۔ قبریار بھائی آئے ہیں۔ (اندرے بی آواز آتی ہے) گیس ختم ہوگئ كملا ہے جائے بیں بن سکتی۔ ارے بھی ہیٹر پر بنا دو۔ (سر کوشی میں ) ان فحولكرام

عورتوں کوتو کام نہ کرنے کے بہانے چاہئیں۔ چائے کو رہنے بھی دواب اور سناؤ کیا چل رہا

فهريار

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" 99 جنوری کامیمی تا مارچ کامیری

لیکن یہ کیے ممکن ہے صدیوں سے ملک عدم آملے کا ہے یاسیب کا ، قاری مصرعے کو پڑھ کر فهريار كنفيوز ہوجائے گا۔ کے لئے ون وے سط عمل میں آ رہاہے۔ادھر كآ دى أدهر جاسكتا تفامگرادهركا ادهرنبيس آسكتا جس کوآپ کمی کہدرہے ہیں یہی اس مصرعے کی خوبی ہے۔اس مصرع میں لفظ مرتبہ رکھا گیا ے اب جس کوجس مرتے سے شغف ہےوہ معتبر ذرائع سے بعد چلا ہے کہ اس بار کے انتخاب میں مولانا حاتی آسانی پارلیمینٹ کے ای مرتے کا خیال کر کے مصرعہ پڑھے گا توای ائم في چنے گئے ہيں۔اورانبيس كىينيك ميں وزير مرتے کا ذائع اس مصرع میں آئے گا۔ای كومعني آ فريني كہتے ہيں۔ خارجه کی وزارت سے نواز ہ گیا ہے۔وہ اس ون ويسلم كے بخت مخالف ہیں۔ (مرعوب ہوتے ہوئے) واقعی ڈھولک رام جی فهريار آپ تختیل کوکوئی نہیں چنج سکتا۔ بڑی دلچیپ معلومات ہے ۔واقعی اگر اس قبريار وصولكرام بيسب فالب عمطالع كالرب يسفالب فرسوده سسم میں تبدیلی آئی تو ہم این تمام بزرگوں کے دیدار کر عکیں گے۔ کو اردو کا سب سے بڑا شاعر بونہی نہیں کہتا ۔غالب کے دیوان میں ایسے ایسے لال وجواہر **ڈھولک رام** عالب صاحب کو ابھی تج بے کے طور برآسان چھے ہوئے جنہیں ایک ماہر غوط خور ہی تہد میں جا سے زمین پر بھیجا جار ہاہے۔اگر یہ تج بہ کا میاب كرنكال سكتاب-ہوتاہے تومیر ذوق داغ دہلوی وغیرہ کو بھی ہاں بیتو ہے عالب کو سجھناعام قاری کے بس کی آسان سےزمین پر مدعو کیا جائے گا۔ قهريار بات نہیں،اس کے لئے ماہر خوطہ خور ہونا ضروری لىكن ۋھولك رام جى ايك بات سمجھ ميں نہيں آئى کہ تج بے کے طور پر غالب کو ہی زمین پر بھیجنے کا لیکن آج کے قاری کا المیہ بیکہ اس میں حرام خور کیوں فیصلہ ہوا۔جب کہ مرزا غالب سے بھی وهولك رام زیاده برگزیده ستیال ملک عدم میں موجود تو مل جاتے ہیں غوطہ خور نہیں ملتے ۔اس کئے مرزا کے بہت سے شعر سر پر سے ہوائی جہاز کی -U# مولانا حالی تھبرے غالب کے چہیتے شاگردوہ طرح گذرجاتے ہیں۔ وهولك رام سا ہے مرزاجشن غالب میں شریک ہونے اینے استاد کوموقع نہیں دیتے اور کے دیتے۔ فتمريار واقتعی مولانا نے حقِ شاگردی ادا کردیا۔وزیر آسان سے زمین برتشریف لا رہے ہیں ۔کیا قهريار خارجہ بن کربھی استاد کونہیں بھولے \_ یہاں تو اس خبر میں کچھ سیائی ہے۔ ڈھولک رام بیخبر بالکل کچ ہے۔ ہماری حکومت نے مرزا میراایک شاگر دار دوا کا دمی کا چیئر مین بنا تو میں نے اس سے کہا کہ بہادر شاہ ایوارڈ مجھے دلوا غالب کونٹین مہینے کا ویزا دیا ہے ۔مرزاغالب کا وے تو بولا کہ ایوارڈ کی آ دھی رقم اہلیہ کے پاس شاندار استقبال ہوگا۔ان کے اعزاز میں ایک جمع كراد يجيئ الواردُ آپ كو دلوا دونگا آ دهى رقم شاندارمشاعرے کا انعقاد ہوگا جس میں ساری بھی اس لئے کہ آپ میرے استاد ہیں ورنہ دنیاسے شعراء کو دعوت یخن دی جائے گی۔

پورى رقم دين والى پارٹيال بھى موجود بيں۔ نہیں کرتے۔ امال سب کہنے کی باتیں ہیں مرزا غالب کے ته پھرآپ کوبيالوارڈ کيے ملا؟ و حولک رام وهولك رام مزاج اورمیعار کا ایک شعر کیا کوئی مصرعز نبیس کهه شاگرد کا حکم مان کراور کیے۔ان کی اہلیہ کوا یوارڈ فهريار کی آدهی رقم پہنچادی اور اکادی نے میرے سکتا \_ مرزا کی زمینوں میں ہزاروں شاعروں بینک اکاؤنٹ میں پوری رقم ٹرانسفر کر دی۔ نے لاکھوں غزلیں کبی ہیں کیا شعر کوئی کہہ نجانے ہمارے ملک سے بدر شوت خوری اور و هولک رام ویے ڈھولک رام جی آپ کا بیمصرعہ تو مرزاکی کنبه بروری کی لعنت کب ختم ہوگی۔ قهريار امال جب بیلعنت آسان پر بھی موجود ہے تو تمام شاعری پر بھاری ہے۔ قهريار یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے ۔ورنہ بندہ کس یہاں یہ کیے ختم ہوسکتی ہے۔اب آپ خود ہی و هولک رام قابل ہے۔ میں پوری کوشش کررہا ہول کہ بی و کچه لیس حالی وزیرخارجہ بنے تو غالب کوویز املاء كياميركوويزانبين ملناحا بئيح تفاكيا سرسيدكاس میری غزل مرزاکی غزل پر بھی بھاری ہو۔آپ مطلع دیکھیں۔ وقت آنا ضروری نہیں تھا۔جب کہ تعلیمی طور پر مسلمان دوسری قوموں ہے کچیٹررہے ہیں۔ بدنتهی ہماری قسمت که وصال مار ہوتا بيالزام سراسرغلط اوربے بنياد ہے۔ مرزاغالب شب وعده آبھی جاتے تو ہمیں بخار ہوتا و حولک رام كواس لئے ويزاديا كيا ہے كيونك يہال ان كادو والله \_\_\_ كيامطلع كهاب آب في مرزا كوتوس فتميار سو سالہ جشن منا نے کی تیاریاں چل رہی كربى غش آجائے گا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھے شرمندہ ہیں۔آپ جشنِ میر منائیں یا جشنِ سرسید منائيں تواسى بنياد پرانبيں بھى آسان سےزمين كرنے كى كوشش كرد ہے ہيں۔ . منبیں جناب، یقین جانئے کہ ابھی تو صرف پرآنے کی اجازت ملے گی۔ فتميار میری سمجھ میں بنہیں آتا کہ بھلامرزاغالب کے ایک مطلع ہوا ہے، اگر پوری غزل اس میعار کی جشُن پر اِتنا روپیہ بہانے کی کیا ضرورت ہوگئی تو مرزاخود آپ کو جانشینِ غالب بناجا ئیں ہے۔ یہاں کتنے غالب ہیں جن کی زندگ موت سے بدر ہے۔ہم ان کی طرف توجہ کیوں (200/12) تيرامظر مرزاغالب كاداخله

مرزاغات کیاجم اندرآ کے ہیں؟ ڈھولک رام ڈھولک کا دولت خانہ کہاں ہے؟ ڈھولک رام آپ اور کتنا اندرآ نا چاہتے ہیں، آپ سارے تہیار (چرت ہے) دولت خانہ؟ کے سارے تو اندرآ چکے ہیں۔ مرزاغالب بی ہاں دولت خانہ! مرزاغالب ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ قبریار (ڈھولک رام سے رازدارانہ لیجے ہیں سرگوثی

#### سهای ''ارمغانِ ابتسام'' 🚺 جنوری کاملی تا مارچ کاملی

كرتاب) ليخض دولت خانے كاپية يوجيدرما کہاں جمع ہوسکتی ہے۔شاعروں کے پاس۔۔۔ اماں اگر دولت تلاش کرنی ہے تو لیڈروں کے ہے کہیں بیانکم ٹیکس کا کوئی افسر تونہیں۔ وهولك رام مجھے تو بیکی ڈرامہ کمپنی کا جوکرلگ رہاہے، ذرا گھر جاکر چھاپے مارو ، افسروں کی تجوریاں وهولك رام کھنگالو،سپراشاروں کے بنگلوں پر جاؤ،صنعت وضع قطع توملاحظه فرمائين اس كى \_ايك دم مرزا كارول كى تجوريول كے تالے كھولو، وہاں ملے غالب کی فوٹو اسٹیٹ کا پی نظر آر ہاہے۔ بیانکمنیکس والے اس طرح کے عجیب عجیب بھیس گیتم کو دولت بہ تو ایک اردو کے ادیب کا گھر فهريار ہے یہاں کیا ملے گا۔۔۔ چندتصور بتاں چند بدل کرآتے ہیں اور پورے گھر میں جھاڑ و پھیر حسینوں کےخطوط۔ جاتے ہیں۔ (کلاتی ہے) اوربیسب چیزیں بھی غالب کے زمانے میں ملا قهريار میں ابھی خبر لیتی ہوں اس کی (مرزاعا اب کے کرتی تھیں،آج سے دوسو برس پہلے۔۔۔اب پاس جاکر) اےمٹرا یہ مارا گھرے کوئی توشاعروں کے گھر ملتے ہیں چند کباڑی بازار کی مرے ہوئے انگریزوں کی شرٹیں ، پھٹی ہوئی انگوائيري دفتر خبيس ہے اور کہيں دماغ ماريئے۔ محترمہ ہم ڈھولک رام ڈھولک کے دولت خانے جیسیں ، شطول کے ٹی وی ، جیز کے صوفے ، مرزاغالب کا پیتەمعلوم کرنا چاہ رہے ہیں ،ویسے ہم رہنے اُدھار کی بیویاں۔ والے تو لیبیں کے ہیں مگر ایک مذہب کے بعد چند تصور بتال چند حسینوں کے خطوط مرزاغالب بعدمرنے کے مرے گھرسے بیسامال لکلا واپسی ہوئی ہے۔ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تو اماں بیتو میری غزل کا شعرہے۔ یعنی آپ مرزا سب کھتبدیل ہو چکاہے۔ دیکھیے شریمان جی آپ کو ہمارے بارے میں غالب کوجانتے ہیں۔ كملا كون غالب؟ سمسى نے غلط اطلاع دى ہے۔ إس گھر ميں عجم الدوله دبيرا لملك مرزا اسدالله خان بهادر دولت وولت کچھنہیں ہے۔ بیفر بج جوآ پ دیکھ مرزاغالب نظام جنگ، المتخلص غالب، استادِ شهنشاه رہے ہیں، قسطوں میں خریدا گیا ہے۔ ٹی وی کی مندوستان بهادرشاه ظفراوركون! بھی ابھی وس قسطیں باقی ہیں ۔یہ قالین لال إتنے لمبے نام کا آ دمی گلی قاسم جان میں کوئی نہیں كملا قلعے کے کہاڑی بازار سے میں خودخرید کر لائی تھی اور بیصوفہ ہاری شادی کے موقع پر میری دیدی نے مجھے تخفے میں دیا تھا۔ اماں آج کل دہلی میں جار بائی جارف کے قهريار كرے ميں چار چارفيلي زندگي گذار رہي ہيں، کملا، اسے ریبھی بتا دو کہ بینک میں جن دھن وهولك رام اگر اِتے لیے لیے ناموں کے آدمی بلی ماران یوجنا کے تحت زیر وہلینس کا کھا تاہے جس میں مودی جی پندرہ لا کھ روپے ڈالیس گے تو پندرہ میں رہے آ گئے تو پوری گلی قاسم جان میں جار آ دمی د کھائی دیں گے۔ لا کھآئیں گے، پاس بک دکھا دواہے۔ ان حالات میں آپ خودسوچ سکتے ہیں دولت مقام جیرت ہے، کہآپ لوگ مرز ااسداللہ خال مرزاغالب

غالب كونبين جانة \_ بم نے توسنا تھا كه جمارى كملا آپ کسی کی بات کہاں مانتے ہیں اور پھر بعد شہرت سارے جہان میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں پچھتاتے ہیں۔ مارے نام پر انسٹی ٹیوٹ چل رہے ہیں، اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیاں چک گئیں مرزاغالب ہمارے اور پختیق مقالے لکھے جارہے ہیں۔ ا جى أَكُمْ نَيْكُنْ والول كوكون نبيس جانتا، وه غالب كا كملا و مکھئے آپ بچھلے دس برس سے میرے شوہر ہیں تجيس بدل كرة كيس يا اقبال كا ،سودا كے ميك مگران دس برسول میں میری ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن بیصاحب آتے ہی میری اپ میں آئیں یا میر تقی میر کے، بہر حال وہ بیجان کئے جاتے ہیں۔ کیکن ہم نے تو آج تک کوئی بھیں نہیں بدلا۔ مرزاغالب شادی ہے پہلے تو میں تہاری ساری ہاتیں سمجھ لیا وهولك رام ایک بار بندر کا تماشد و یکھنے کے لئے فقیر کا بھیں كرتا قفاتم كُهتى تفين سوا كياره بج في يلاميك پر ملنا ہے میں ٹھیک سوا گیارہ ہجے ڈیلائیٹ پہنچ بدلا تھا کیونکہ جارے پاس تماشہ و کیھنے کی رقم جاتا تھا۔ مگرشادی کے دس سال بعدتم مجھے کولچہ نہیں تھی۔ ہم نے بدوا قعہ بھی نہیں چھیایا ،اینے د يوان ميں بيشعرلكھ كرافشا كرويا۔ پر بلاتی ہو، میں اوڈین پہنچ جا تا ہوں۔ بهابھی جی،اگر بھائی صاحب کی بات کا یقین نہ بنا كرفقيرول كالهم جفيس غالب فهريار تماشائے اہلِ کرم و کھتے ہیں، ہوتو اِن صاحب سے شادی کر کے تجربه کراو۔ اچھا، تو غالب کے شعر بھی یاد کر کے آئے ہیں كملا بھائی صاحب کی مجھداری میں تو دس سال میں جناب، اجی سنتے ہو مجھے تو یہ چھٹا ہوا غنڈہ لگتا بیفرق آیاہے، اِنہیں تو دس منٹ میں آگرہ کے باگل خانے میں شفث کرنا ہوگا۔ پھر تو بھابھی آپ ہی اس سے نیٹ سکتی ہو، تیری جی۔ کے بہت ویک ہے یار وہ یا گل وهولك رام فتمريار خانداب بریلی شفث ہوگیاہے۔ بیارے ڈھولک رام کوجی اس لفڑے میں نہ ہی تو کوئی بات نہیں بریلی بھیج دیں گے،آپ پھنساؤ۔ قهريار یا پھر بیکوئی بہروپیاہے۔اس کی داڑھی موٹچیں بتائيں آپ کواس شادی پر کوئی اعتراض تونہیں كملا لباس سب نفتی ہے مجھے لگتا ہے بیکی ڈرامہ ممپنی قطعانهیں میں ابھی نوآ بجیکشن دے سکتا ہوں۔ سے بھاگ کرآ یا ہے۔ وهولك رام توتم دونوں مجھاس گھرسے نکالنا چاہتے ہو تا مجھے یہ بہرو پیانہیں لگتا۔ اِس کی داڑھی بھی اصلی كملا وهولك رام ہےاورمو چھیں بھی اصلی ہیں اور پیشخص غنڈہ بھی كداس يركى شاعره كو اس گريس لے آؤ، جس کے اوپر بیموئی شاعری کرتے ہو۔رات رات بحرآ ہیں بحرتے ہو لیکن تم بھی کان کھول بيآپ كى غلطانجى ب\_آپكونبيس معلوم اس كى قهريار یہ غالب کث واڑھی ایک ہلکی ی جنش سے کرس لو میں کہیں نہیں جانے والی میں لیہیں رہوں گی ای طرح تمہاری چھاتی پیہ مونگ آپ کے دست مبارک میں ہوگی۔

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۰۴۰ جنوری کامای تا مارچ کامای

آپ نے پہلے کیوں نابتایا! ڏلول گي<u>۔</u> مرزاغالب محترمہ میں آپ کے گھر میں خانہ جنگی کرانے كملا (كملاحات ك رئى كراتى ب) آپ دولت خانے کا پیته معلوم کررہے تھے نا! جب نہیں آیا تھا۔ میں تو اپنے ایک مداح ڈھولک ہمارے ماس دولت ہے ہی نہیں تو دولت خانہ رام ڈھولک کے دولت خانے کا پیدمعلوم کرنے آیا تھا۔خیرچھوڑ ہے میں کسی اور سے پیتہ معلوم آپلوگوں نے شایدہمیں پہچانانہیں۔ كرلول كا وهولك رام كے دولت خانے كا \_ مرزاغالب بچان تو ہم آپ کو پہلی نظر میں ہی گئے تھے۔۔۔ وهولك رام (چلاجاتاہ) یارآپ نے اس شخص کو بالکل ٹھیک پیچانا داددینی وهولك رام مگر؟ مگرکیا؟؟ بڑے گئتہاری نظری۔ بیسوفی صدی اکم ٹیکس مرذاغالب اگر مگر کیا صاحب ۔۔۔بس آپ کے سامنے قهريار ڈیار ٹمینٹ کا ہی آ دمی تھا۔اسے دولت خانے زبان لر كفر ا كئي \_ دراصل انكم فيكس والول كا نام كے سواكوئي لفظ ماد ہى نہيں تھا۔ ى برا ب، يبس سايك بار چيك ك، بیاب آپ کا پیچھانہیں چھوڑنے والا ۔اگر بیہ فهريار تا قیامت پیچھانہیں چھوڑتے۔ اب چلا گیااور اے پتہ چلا کہ یہی ڈھولک رام آپ کے محکمے سے ہم کیا بڑے بڑے صنعت كا دولت خانه ہے تو اور زیادہ ناراض ہو کروایس وهولك رام كار، سرمائ دار، ا يكثر ليدر افسرخوف كهات آئے گا۔شایداس بار پولس کوساتھ کے کر جاری کچھ بمجھ نہیں آرہا کہ کیسی گفتگو کر رہے پھرکیا کریں؟ رزاغالب میرے خیال میں اسے بلالیا جائے اور کچھ لے وهولك رام وے کر معاملے کو پہیں ختم کر لیا جائے ۔اگر بك رما ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ ذهولك رام پولس تک بات پینی تو بدنا می بھی ہوگی اور پیسے کھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی یہ۔۔بیشعر،آپکومعلوم ہے بیشعرکس کا ہے۔ بھی زیادہ خرچ ہوں گے۔ مرزاغالب جى \_\_ جى بال يەشعرمرزاغالب كا بےاوركس میں اس بات سے متفق ہوں۔ قهريار قهريار کا ہوتا۔آپ نے نہیں ساریشعر بھی؟ بیڈوان کا میں ابھی بلا کر لاتا ہوں ، کملائم ذراحائے ناشتے وهولك رام بہت مشہورشعرے۔ كاانتظام كروبه ( وهولک رام ونگ سے باہر جا کرمرزا غالب کو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے ہمیں مرزاغالب يجانانبيں - ہم ہى مرز ااسداللہ خان عالب ہيں بلاكرلاتاب) (غالب كود كي كركفرا موتاب) آپ تو ناراض جوجشنِ غالب میں شرکت کے واسطے جنت قهرمار موكر چلے گئے ، نہ جائے نہ يانی آپ جن كو تلاش الفردوس سے دنیامیں آئے ہیں اور پیر کہ جوشعر كررب تقوه وهولك رام جي يمي تو بين اور آپ نے ابھی پڑھاہ،اِس کا خالق بھی یہی خاکسارہ۔ یمی ان کاغریب خانہ ہے۔

یعنی آپ واقعی ملک عدم سے تشریف لانے دوسو برس میں یوں تو کافی کچھ تبدیل ہو گیاہے مرزاغالب فهريار مگر بيرگليان كثره نيل ملى ماران جاندنى چوك واليعظيم شاعر مرزاغالب بين-آپ ہی دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان آج بھی وییا ہی ہے،جیساکل تھا۔ جہاں آج وهولك رام غالب بین ۔۔۔ میں خواب تونہیں و مکھر ہا۔۔ اسٹیشن ہے، وہاں پہلے کچھنہیں تھا ،ادھرسب وبرانه تھا۔ایک بھی مکٹی سڑک نہیں تھی ۔کوچہ یفین نہیں آتا۔ وہ آئیں گھرمیں جارے خدا کی قدرت ہے رحمان ويما بى ہے \_ كاروبار بدل كئ بيں ير مجھی ہم اُن کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں عمارتیں وہی ہیں۔ آپ کو اِس لباس میں دیکھ کرلوگ آپ کو عجیب آپ کو گھر تلاش کرنے میں کوئی دفت تو نہیں وهولك رام قهريار ہوئی،سفرآ رام ہے گذرا؟ نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ آپ بائی ٹرین آئے ہیں یابائی بلین؟ ہم نے بھی دنیا کی پروا کی ہے جواب کریں وهولكرام مرزاغالب آسان پرآ مدورفت کے ذرائع زمین جیسے نہیں گے۔ إن راستول كو، إن كليوں كو آنكھوں سے مرزاغالب ہیں وہاں تو فرشتوں کو تھم ہوتا ہے۔فلال شخص کو زياده بيرقدم پيجانتے ہيں۔آئکھيں دھوكا كھاسكتى فلال مقام پر پہنچا دواور فرشتے کرکٹ کی گیند کی ہیں قدم نہیں۔ طرح اس مخص کواچھال دیتے ہیں اور وہ مخص آپ نے درست فرمایا۔ قهريار س آپھی اپناتفصیلی تعارف کرادیں۔ اینی منزل پر پہنچ جا تاہے۔ مرزاغالب آپ على گڏھ سلم يو نيورڻ ميں پروفيسر ہيں، بہت عمدہ طریقہ ہے ۔ندریزرویش کا چکرنہ وهولك رام فهريار ا يكسيرُ ينك كاخطره، نهويزانهاميكريشن ـ جدیدغزل کےمشہور شاعر ہیں۔قہریاران کا خلص ہے۔اور مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ ليكن اس طريقے ہے تو ہرمسافر کی منزل ہپتال وهولك رام میری اہلیہ ہے کملاتر پاتھی دس سال سے میرے ہی ہوتی ہوگی۔ گلے پڑی ہے، نہ پھانی ہی گئی ہے نا پھندہ ہی ملکِ عدم میں نہ ہپتال ہوتے ہیں نہ مریض مرزاغالب ٹو ثاہے۔ ومال تو زمین کی طرح انسان میں وزن بھی نہیں ہوتا۔روئی کے گالوں کی طرح ہرشخص ہوا میں ذرائفېرىيەمخىرم! يەجملەتو آپ جاراى جم پر مرزاغالب ف كررب بي - بم نے كى خط ميں ائى تیرتار ہتا ہے۔ پیاری بیگم کے لئے نداق میں لکھا تھا۔آپ کی پھرتو وہاں ڈاکٹر حکیم بھوکوں مرتے ہوں گے! قهريار اہلیہ تو بڑی با سلیقه منداور پڑھی لکھی خاتون نظر وہاں کسی کو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا ۔سب کو کھانا مرزاغالب الله میاں کے لنگرے ماتا ہے۔ ہم جس کھانے کا ہرخاتون پہلی بارد یکھنے پر باسلیقہ معصوم ،باحیا حكم دية بي، فرشة ملك جهيكة بي حاضركر وهولك رام ہی نظر آتی ہے۔ دس سال بعدوہ میانسی کا پھندہ دية بين-گلی قاسم جان کو تلاش کرنے میں کوئی دفت تو ہی بن جاتی ہے۔ وهولك رام كملا نېيس آئى؟ غالب صاحب آپ کو پیتنہیں اس بھانی کے

پروگرام طے کیا جائے۔ میں نے بے پرفضول کوفون کر دیا ہے۔ وہ ڈی ڈی اردواورای ٹی وی اردو کی ٹیم کو لے کر یہاں چینچنے ہی والے ہیں ۔ اُردو ہندی اخبارات کے نمائندوں کو بھی یہیں بلالیا ہے۔ مرزاعا آب کے ملکِ عدم سے تشریف لانے کی کوئی معمولی خبرہے، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوجائے گا۔ خبرہے، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوجائے گا۔ پھندے کے لئے بیخود گئے تھے میرے گھر والوں کے پاس کہ بھگوان کے لئے اِسے میرے گلے میں ڈال دو سوسو بار ناک رگڑی تھی تب میرے پتا جی نے ہاں بولی تھی۔ مجھے تو بعد میں پنہ چلا کہ بیشاعر ہیں اگر پھیروں پر بھی پنہ چل جاتا تو آ دھے پھیروں پر سے اٹھ جاتی۔

اِن کی نوک جھونک تو چلتی رہے گی ،اب آ گے کا

قتريار

# چوتھا منظر

فحولكرام

### تمام لوگ چائے لی رہے ہیں

مرزاغالب کوہم گلوبل ورلڈ میں مسٹرغالب کے وهولك رام نام سے انٹرڈیوز کراتے ہیں۔ ہندی والے تو مرزاغالب کومرجا گالب کردیں گے۔ كملا انسان وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ خود کو تبدیل کرلے۔ مرزاجی آپ بری خاموثی ہے جاری گفتگوس رہے ہیں ۔کیا آپ ہارے محج نظرے متفق میاں صاحبزادے آپ میں اور ہم میں دوسو مرزاغالب برس کاجزیش گی ہے۔اس گیپ کوسی طرح نہیں پاٹا جا سکتا ۔آپ جو مناسب سجھتے ہیں كريں، نئ دنيا كے تقاضوں سے ہم توب بہرہ میں حقیر غدر ہے کہتا ہوں کہ وہ کناٹ پلیس قبريار ے ایک امپورٹڈ جینس اور ایک شاندار ٹی شرك مشرغالب كے لئے، ليتے آئيں۔ مٹر غالب کے لئے ایک جوڑی اسپورٹس شو و هولک رام بھی لیتے آئیں۔ لگتا ہے آپ میری پوری کا یا پلٹ کرویں گے۔ مرزاغالب

قبریار میری ایک ناقص رائے ہے، اگر گرال بارِ طبیعت نہ ہوتو عرض کروں۔ مرزاغالب بلاتکلف ارشاد فرما ئیں۔ سی قبریار آپ جدید غزل کے امام ہیں آپ گی دائے میں وزن ہوگا چاہے، سودوسوگرام ہی ہو۔ شاہی امام، مجد کے امام، افتخار امام جو بمبئی سے مرزاغالب شاعر'' نکاتے ہیں، ان کا نام تو ساتھا، بیغزل کے امام کہالی ہے آگئے۔

قبریار بس بیرع کررہاتھا کہ مرزاصاحب کا بیلباس وہی دوسوہرس پرانہ ہے، آج ہم ایسویں صدی بیس جی رہے ہیں آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ ٹی وی پراس لباس میں مرزاایک وم جوکر معلوم ہوں گے۔ بیا تکرکھا، ترکی ٹو پی چوڑی دار پائجامہ گذرے زمانے کی با تیں ہوگئیں۔ ملا آج کل تو جینس ٹراؤزراور ٹی شرے کا زمانہ

وهولك رام من نواس بارے ميں سوچا بى نہيں۔ قبريار يد رسنيليٹي ۋيولى بين كا زمانہ ہے۔ تركى ثوبي كى جگه رسيك ہونا چا بيئے۔

#### سهای ''ارمغانِ ابتسام'' 🕶 ۱۰۴ جنوری که ۱۰ تا مارچ که ۲۰<u>۴ء</u>

Presented By: https://jafrilibrary.com

ب يرفضول كلاس سيدهي يبين تشريف لا ہے۔ یہی تو ہیں جدیدار دوغزل کی آبروجن کے فهريار اشعار کو ہر بے پڑھا جاہل سیاستداں غلط تلفظ رے ہیں ۔آج کل اُن کی ذے داریاں کھے برھ کی ہیں۔ سے بڑھ کرائی ساست جمکا تا ہے،ان کا ایک شعرتوميان نوازشريف وزيراعظم بإكستان كوجهي یہ فضول مخض کون ہے۔ ہمارے زمانے میں تو مرزاغالب اس طرح کے تخلص نہیں رکھے جاتے تھے۔ مومن ، داغ ، ذون ، كيا خوبصورت تخلص موت ايماكون ساشعركهدديا\_\_ بهم بھى توسنيں\_ مرزاغالب تھے۔ یہ فضول تخلص رکھنے کی کیا تک ہے۔ جی عرض کرتا ہوں \_ وصولك رام آب ك زمان بين شاعر حقيقت بيندنبين موا أجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو كرتے تھے۔زیادہ ترشاعر خیالی اڑان اڑا نجانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کرتے تھے۔جونبیں ہےوہ ثابت کرنا جاہتے میاں صاحبزادے شعرتو واقعی سر دھنے لائق مرذاغالب تھے۔ گرآج ایبانہیں ہے۔ آج شاعروں میں ہے۔مبارک باشد بھی حقیقت پیندی آئی ہے۔اتنا ضرور ہے کہ غيض احرغيض، احمه ناراض، نوش مليح آبادي، قهريار نامعقول شاعر بھی اب معقول دکھائی دیں اس قاہر لدھیانوی، وکیل بدایونی جیسے شعراء نے لے فضول سے خلص رکھنے لکے ہیں۔ بھی ہمارے بعد کافی دھوم میائی ہے۔ (حقير غذر كا داخله، وه نيلي جينس اورسرخ ريك ليكن مرزا جي غزل ميں جو نام اس حقير فقير با القير عارد しいこびととから قفیرنے پیدا کیا وہ آج تک کسی کونصیب نہیں (لباس د كيم كرخوش موت بين) واه واه حقير ہوا۔ مجھے ہندی اورار دو دونوں زبانوں کامقبول صاحب آپ کی خوش لباس کی دادد بنی پڑے گ رین شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔میرے کیا کمال کالباس آپ نے غالب صاحب کے ہزاروں شعرفضاؤں میں ہروقت گردش کرتے لئے پند کیا ہے۔ غالب کی شخصیت میں جار کیا رہتے ہیں کی شعرتو میں نے معاف کرنا آپ پانچ چھ جاندلگ جائيں گے۔ ہے بھی بہتر کے ہیں۔ابھی جبآپ میرے وہ جوآپ کاشعرہے نا \_ شعرسیں گے تو آپ بھی اس کا اعتراف کریں وہ زعفرانی بل اوور ای کا حصہ ہے 2 میاں صاحبزادے آپ تو بہت غلط فہی کا شکار ڪوئي جو دوسرا پہنے تو دوسرا ہی گھ مرزاغالب فیشن ڈیزائنٹنگ پر اس سے عمدہ شعرار دو میں دوسرانبیں ہے۔ ابھی آپ نے مجھے سنا کہاں ہے۔آپ بھی القير عذر میرے مداح ہوجائیں گے۔ جي ذره نوازي ہے آپ کي۔ القير عاز د صاحبزادے کی تعریف۔ (ای دوران دروازے رحمنی بجتی ہے،سب کا مرزاغالب إن كى شهرت آپ تك نهيں پنچى ابھى تك جيرت دھیان اُس طرف ہوجاتاہ) و حولک رام (200/12)

# بإنجوال منظر

#### لالهمسةس لال كاواخله

(دروازے کی طرف جاتاہے) کون صاحب؟ وهولك رام آپ بنا قرض چکائے پرلوک سدھار جائیں۔ (باہر سے بی) ارے ڈھولک رام جی، میں بھئ کیامعاملہہ۔ مستسلال قهريار یہ لالہ مسدّی لال ہیں بیمرزا سے اپنا قرض وهولك رام جون لالهمسة ى لال! ارے لالا جی آپ اس وقت دکان چھوڑ کر وصول کرنے آئے ہیں ۔ بیا ٹھارہ سوچھیٹن کا وهولك رام رجشر لے کرآئے ہیں جس میں مرزاغالب کے میرے غریب خانے پر میدوفت تو آپ کا ویایار نام ایک سوچھتر رویے لکھے ہوئے ہیں۔ کاہ۔ تواس میں قباحت کیا ہے۔ایک دن بعد غالب ڈھولک رام جی ، یہاں بھی تو ویایار کے سلسلے مستسلال قهريار صاحب دوبارہ پرلوک واپس جائیں گے۔آپ میں ہی آیا ہوں۔ میں سمجھانہیں! میرے فریب خانے سے آپ ان کے ساتھ چلے جانا اور اپنا قرض وصول کر لینا وهولك رام کے ویا یار کا کیا تعلق ۔۔۔ ۔مسدی لال اگرآپ کورائے کے لئے ممبل ابھی سمجھا تا ہوں ۔ابھی ٹی وی پرخبرسیٰ کہا ہے همبل کی ضرورت ہوتو گھر سے لیتے آئے۔ مستسلال جب غالب صاحب يهال موجود بين توجم ان م ان کے مرزاغالب برلوک سے آپ مستسلال سے اپنا قرض يہيں وصول كريں گے! ( مرزا کے گریدھارے ہیں۔ جی خرتو میلی ہے لیکن اس خرے آپ کے ویایار غالب کی طرف جاتا ہے۔) آپ ہی مرزا وهولك رام غالب ہیں؟ س اٹھارہ سوچھین کے اس رجٹر میں مرزا جی فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا مرزاغالب مستسلال غالب کے نام ایک سو پچھٹر رویے لکھے ہوئے ہول۔ ہیں۔جوانہوں نے ابھی تک ادائبیں کئے۔اس میں گھمنڈی لال کا پر پر پر پر پر پوتا مسدّی مسترس لال زمانے کے ایک سو پچھتر آج تو کروڑوں روپے لال جوں۔جارے پر داوا یا لکڑ دادا کی دکان کھاری باؤلی میں ہوا کرتی بن جائیں گے ۔ میں نے سوچا اب آبی گئے متھی۔وہ دکان آج بھی ہےجس سے آپ کے ہیں تو کیوں نہ تقاضہ کر لیا جائے ، کچھ نہ کچھ تو گھر کرانے کا سامان جایا کرتا تھا۔آپ ہمیشہ ملےگاہی۔ بات تو آپ کی صحیح ہے مگر کیا ایک مہمان سے بیہ وقت برادهار پکتا کرتے تھے مگربیآ خرکی انٹری وهولك رام تقاضدان کی بےعزتی نہیں ہوگا۔ چکنا کرنے سے پہلے ہی آپ برلوک سدھار اس میں بے وقی کی کیابات ہے۔اگر ہم پولس مستسلال صاحبزادے آپ غلط فہی کا شکار ہیں گلی قاسم کوساتھ لیکرآئیں گے تو کیا تب آپ کے مرزاغالب مہمان کی عزت ہوگی۔ بیکوئی عزت کی بات کہ جان میں مرزا نوشہ کی سسرال تھی ۔ہم یہاں

سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۰۸ جوری کامع یو تا مارچ کامعی

ناجی، ہمیں آپ کا مجروسہ ہیں ہے۔ دوسو برس ستسلال میں تواب پکڑ میں آئے ہیں آب اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے ۔ پیبہ وصول کر کے ہی جائیں \_2\_ لالاجی ابھی غالب صاحب تین دن کہیں جانے قبريار والے تہیں ہیں ۔ابھی ان کا مشاعرے کا « يمينك ہونا ہے۔ان پر سيمينار ہے۔ فلم والوں ہے بھی مرزا جی نے میمیٹ کینی ہے۔آپ چنا نه کریں۔غالب صاحب آپ کا حباب چاتا کر کے جائیں گے۔ اگر ڈھولک رام جی ذے داری لیں تو میں جاتا ستسلال وهولك رام

بالكل ميرى ذمے دارى ہے۔ غالب صاحب كو آپ کا قرض چکائے بنا ملنے بھی نہیں ویا جائے گا\_(پروفیسربے پرفضول کا داخل ہوتاہے) (40/01)

کے دولہا میاں تھے۔آپ کا جوبھی قرض ہوگا وہ ہارے سرصاحب کے اویر ہوگا۔

نہیں ہاری ہو تھی بتاتی ہے کہ قرض آپ کے ستسلال نام پر ہے۔ ایک سیر دھنیہ، ایک یاؤلال مرچ، آ دھاسیر بادام لکھے ہوئے ہیں ۔ ٹوٹل ایک سو \*چھتر روپے کا حساب ہے۔

(پرس سےروے تکال ہے۔) بیالیسو و حولك رام

آپ کیسی بات کرتے ہودوسوسال میں ایک سو سدسلال پچھتر ایک سو پچھتر ہی رہیں گے۔اگرایک تکے کا بھی سودلگاؤ تو کتنا ہے گا۔اور پھرمہنگائی کا ریشو بیاتو کروڑ ہے بھی کچھ زیادہ ہی بن رہے

لالاجى آپ ایناا كاؤنث نمبر آئی ایف ی نمبرلکھا دو، میں برلوک سے آپ کا آر فی جی ایس کرادولگا۔

تمام شاعرات بچے ہیں مشاعرے کی محفل جم چکی ہے۔ نظامت کے فرائض حقیر فقر صاحب انتجام دینے والے ہیں۔ پیچے بینر لگاہے، جس پر لکھاہ ''ایک ملاقات مرزاعالب کے ساتھ۔''

رہاہے یا نوشکی کررہے ہو۔مشاعرے کی شان تو سجان الله، واه واه ،مكرر ارشاد ، جيسے اد بي الفاظ ہوا کرتے تھے۔مشاعرے سے تالیوں کا تعلق كب ب يرحميا-

آپ کے زمانے میں مشاعرہ عوامی نہیں تھا، درباری مشاعره مواکرتا تفااور درباری آ داب ہی اس وقت رائج تھے کل غزل میں صرف حسن وعشق کی ہاتیں ہوا کرتی تھیں کین آج غزل كا دائره بهت وسيع موكيا ہے۔

صاجزادے! اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرزاغالب

خواتین وحضرات آج جارے لئے بیشام ایک یادگارشام ہے۔ آج ہمارے درمیان اردو کے سب سے بڑے اوعظیم شاعر مرزا نوشہ اسداللہ خال غالب تشریف فرما ہے ۔ جواس غالب صدی کے موقع پر ملک عدم سے تشریف لائیں ہیں ۔ میں جاہتا ہول کہ مرزا غالب کا تالیوں

جہالت کی حد کر دی۔صاحبز ادے پیمشاعرہ ہو

ےاستقبال کیاجائے۔ (تمام لوگ تالی بجاتے ہیں) مشاعرے میں تالیوں کا کیا کام ۔آپ نے تو مرزاغالب

تقير عذر

سهای "ارمغانِ ابتسام" 👂 🌓 جنوری کامع یو تا مارچ کوامع

القير عذد

حقیرعذر جی پیش کریں۔ و اپنا اگر گدھوں میں و ھولک شار ہوتا اپنا اگر گدھوں میں و ھولک شار ہوتا حقیرعذر یہ تھے صاحب خانہ مشہور غالبے و ھولک رام و ھولک جنہوں نے بجاطور پر غالب کی زمین میں جدید لہجے کے شعر نکا لے۔ جس کے لئے وہ مبار باد کے مشتق ہیں۔ اب میں و ہوتے کلام وینا چاہتا ہوں ۔ آج کے مشہور شاعر پروفیسر

بے پر فضول کوجن کی غزل جدید ہوتے ہوئے بھی جدید ہیں ہے۔ان کی غزل کے شعرخودان

كوسجينبين آتے تو چردوسروں كوكيا سجھآئيں

گے۔ پھر بھی پروفیسری کا تمغہ ہونے کی وجہ سے

بیاردورسالوںخوب چھپتے ہیں۔میری مراد ہیں پروفیسر بے پرفضول سے کہوہ آئیں اوراینے

فضول كلام سے سامعين كومحظوظ فرمائيں۔

غزل کا مطلع عرض ہے ۔صدر صاحب کی

اجازت سے ۔
مفت کا قورمہ روثی اگر کھانے لگ جائیں
مال دوسال کیا دودن میں شکانے لگ جائیں
لاحول ولاقوت الد بلاء عظیم ۔اماں صاحبزاد ۔
کس سے شرف تلمذ ہے آپ کو؟ اِس مطلع کوئ
کرتو ہمیں متلی ہونے گئی ہے ۔اس مطلع میں
ایک بھی لفظ غزل کا نہیں ہے۔

ایک کی مطاع اس تبدیلی کا امین ہے۔ مرزا جی دوسو برس میں غزل میں تبدیلی آئی ہے۔ مید مطلع اس تبدیلی کا امین ہے۔ ب پر فضول کو آپ فضول نہ جھیں۔ یہ آج کے دور کے متندومعتبرشاع ہیں۔

عظمتیں چوم کیں قدموں کو ہمارے بے پر میر و غالب کے اگر شعر چرانے لگ جائیں (سب طرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی مشاعرے میں شریک رہیں تو آپ کومشاعرے حقیر عذر کے آ دب کا لحاظ و پاس رکھنا ہوگا ،اگر نہیں تو ہم و<mark>حولک رام</mark> یہاں سے چلے جا کیں گے۔

میرے تمام شعراحضرات اور باذوق سامع سے
مود بانہ گزارش ہے کہ آ داب مشاعرہ کا لحاظ و
پاس رکھتے ہوئے کوئی تالی نہ بجائے ۔صرف
اچھے شعر پر واہ واہ سجان اللہ کی صدائیں بلند
کریں۔ بیس سب سے پہلے صاحب خانہ
جناب ڈھولک رام جی کواس محفل کے آغاز کے
لئے بلانا چاہتا ہوں کیوں کہ وہ میز بان بھی ہیں
اس لئے اس محفل کی ابتدا کرنا ان کا حق بھی
ہے۔ ڈھولک رام جی ڈائس پرتشریف لا کیں اور
اسینے تازہ کلام نوازیں۔
اسینے تازہ کلام نوازیں۔

مرزاغالب کی مشہور غزل بیرنی جی ہماری قسمت
کہ وصال یار ہوتا کی زمین میں پھی شعر نکا لئے
کی جسارت کی ہے۔ صدر کی اجازت سے چیش کر مہاہوں۔ اسی مصر سے پرگرہ لگائی ہے۔
بیر نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا
شب وعدہ آبھی جاتے تو ہمیں بخار ہوتا
(سجی لوگ ایک ساتھ واہ واہ کرتے ہیں)
جی ذرہ نوازی شکر یہ مہر یانی۔۔۔۔غزل کا شعر
پیش خدمت ہے۔

تری یاد میں مری جاں مرا حال اور کیا ہو مجھی جاں مربہ بنتی، مجھی دل اچار ہوتا (داد کا پھرایک ریلاا شمتاہے)

یہاں سب مشاعروں میں جوہمیں بلایا جاتا مرے پاس ایک طبلہ ہے جو ستار ہوتا ڈھولک رام جی کیا کیا شعرفر مارہے ہیں۔آپ بیآپ ہی کاحق ہے۔

غزل كالمقطعي عرض كرر ما ہوں۔

حقير عذر

ڈھولک رام

حقيرعذر

ڈھولک رام

بے پرفضول

وهولك رام

یے پرفضول

مرزاغالب

شاعروں میں ہوتا ہے۔میری مراد ہے ،محترم جناب غارت اندوری ہے۔وہ آئیں اوراینے مخصوص انداز میں ہمیں اینے کلام سے محظوظ فرمائیں۔

عارت اندوری (مائیک پراٹھ کرآتاہے) بدمری خوش نصیبی ہے کہ میں آج اردو کے سب سے بڑے شاعر جن کا میں خود بھی مداح ہوں ان کے روبروشعر پیش کرنے کی سعادت ال رہی ہے۔صدر محترم کی اجازت ہے ایک غزل کے چند شعر پیش کر ر ما ہوں \_مطلع دیکھیں عرض کرتا ہوں۔ ( 🕏 كرمطلع يزهتاب)

ید گھر کا پیں ہے کٹرے کا تھان تھوڑی ہے یہ کان پور کی امراؤ جان تھوڑی ہے ( داد کا ایک طوفان افتا ہے مرمرزا غالب خاموش ہیں۔ سارے شاعر داد دے رہے

غارت صاحب آپ نے امراؤ جان کا قافیہ بانده کراس شعر کولاز وال بنا دیا۔ بیآپ ہی کا حصه ہے۔ مکرر پڑھیں واہ واہ

غارتاعوری (دہراتاہ)

یہ گھر کا پیں ہے کٹرے کا تھان تھوڑی ہے ہاری بیوی ہے امراؤ جان تھوڑی ہے توجه طلب شعرب

ہمیں خبر ہے ہمیں بے وقوف مت سمجھو تمہارے دہن میں گئا ہے یان تھوڑی ہے (ہر طرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی

بھئ غارت صاحب واقعی غارت کر دیا تنی عمدہ غزل پڑھ رہے ہو کہ دادہیں دی جاتی ۔ کیا كيا قافية تلاش كي بين- صاحبزادے رہجی کوئی شعرہوا؟ اِسے ہمارے زمانے میں قافیہ پیائی کہاجا تاتھا۔

(Ut

مرزاغالب

معذرت کے ساتھ عرض کرنا جا ہوں گا مرزا بے پرفضول جی۔! آپ نے اپنی عمر کا بہترین حصر گلی قاسم جان میں گذارا مگر کسی شعر میں بھی آپ نے گلی قاسم جن کا ذکر نہیں کیا ۔صرف فرضی باتیں کرتے رہے۔آج کا شاعرحقیقت پیندہے۔ آج اوب برائے اوب نہیں بلکہ اوب برائے زندگی ہے۔

میاں کیوں زبان کا بیڑا غرق کررہے ہو۔ آپ مرزاغالب شاعر ہیں یا بکری کے بچے میں میں کررہے ہو، ند معنی آ فرینی ہے، ندمحاورے کا چھٹارہ ہے،نہ روزمر ہ کی حاشی۔۔۔ کیا آپ لوگ اِس کو شاعری کہتے ہو؟ موزوں کلام کوشاعری نہیں کہتے ،تک بندی کہتے ہیں۔

دوسو برس میں اُردوز بان ساجی سروکاروں سے جڑی ہے۔اس نے شے شے الفاظ قبول کئے ہیں۔ آپ اِس تناظر اس شعر کو دیکھیں۔ ڈھولک رام ڈھولک نے اس شعر میں کھاری باؤلی کا ذکر کرے شعر کوظیم تربنادیا ہے۔

ادب نہیں چوہڑین ہے۔میاں صاحبزادے آپ کوادب توابھی چھوکر بھی نہیں گذرا کسی بحر میں شعرموزوں کر لینا شاعری نہیں ہے جب تک شعر میں تختیل نہ ہوگہرائی اور گیرائی نہ ہو۔ اس کلام کوہم شاعری کا نام نہیں دے سکتے۔ میں اب آپ کے رو بروایک ایسے عظیم شاعر کو پیش کرر ماہوں جس نے اپنی شاعری اور پڑھنے کے منفرد انداز سے عالمگیر شرت حاصل کی

حقيرعذر

مرزاغالب

حقير عذر

سهای "ارمغانِ ابتسام" 111

ہے۔جس کا شارآج غزل کے صف اول کے

قبريار

عارتاعدوری درهنوازیآپکی

رزاعاب برخوردارہم تو سمجھے تھاردوغزل نے دوسوبری میں بہت ترقی کرلی ہوگی مگر آپ لوگ دن بدن غار میں اترتے جا رہے ہو۔ آپ اے شاعری کہتے ہو۔ آپ اے غزل کہتے ہو بیاتو غزل کے نام پر بدنماداغ ہے۔

مرزا جی آپ کے زمانے میں فاری شرفا کی زبان بھی زبان بھی دبان ہوا کرتی تھی ۔ایڈمنسٹریشن کی زبان بھی فاری تھی، آج وہی مقام ہندی اور انگریزی کا ہے۔ آج کی اردوغزل اگر اپنارشتہ انگریزی اور ہندی سے مضبوط نہیں کرے گی تو اپنی موت آپ مرجائے گی۔

مرزاغالب غزل کے کنٹینٹ کا ہے آپ معنی اور مقصد کا ہے۔ایک دم بکواس غزل پر آپ لوگ جروشن ہے۔ایک دم بکواس غزل پر آپ لوگ جروشن رہے ہو۔ جے میں ہزل کے خانے میں بھی نہیں ڈال سکتا۔

خارت اندوری ڈائس پر بیٹھ میرے عزیز دوست اور ملک عدم سے تشریف ہمارے سب کے بزرگ شعراعظم مرزا غالب صاحب میں اس شعر میں قافیے کی تلاش کی داد ضرور چاہوں گا۔

میاں یہاں پہ کوئی کو کروچ نہیں کھاتا

(اٹھ جاتے ہیں۔) برخوردار ڈھولک رام ہیں
اور برداشت نہیں کرسکتا اس شاعری کو لاحول
ولا قوت میاں آپ اسے شاعر کہتے ہونہ یہ
عقل سے شاعر لگتا ہے نہ شکل سے ۔ یہ غزل
پڑھ رہا ہے یاغزل سے دشنی نکال رہا ہے۔
میاں یہاں یہ کوئی کو کروچ نہیں کھاتا

عارت اعدوری میان بہال یہ کوئی کوکروج نہیں کھاتا پرانی دلّی ہے یہ تائیوان تھوڑی ہے

رایک بار کرداد کاریلاا افتتاہے)

پولس نے جس کواٹھایا ہے رات ڈیڑھ بجے علیم بھائی کا لڑکا سبحان تھوڑی ہے غارت بھائی پڑھے جاؤ کیا کیا شعرآپ پڑھ رہے ہو۔

مار<mark>ت اندوری</mark> آپ کی محبت ہے۔ بیشعر اُردوغزل کے لئے بالکل نیا ہے۔ بیمضمون صرف اُردو میں میں نے پہلی بار ہا تمدھاہے۔

حقير عذر

مرذاغالب

یے پرفضول

یہ چینئی ہے یہاں کھاؤ اڈلی اور ڈوسہ یہاں نہاری نلی کی دکان تھوڑی ہے یہ کیا ہے؟ غزل میں نہاری نلی جیسے غیر قصیح اور بازاری الفاظ استعال کررہے ہیں اور یہ چینئی کس زبان کالفظہے؟؟

مرزاجی دوسو برس میں بہت کھے بدل گیا ہے۔
شہروں کے نام بدل گئے ، چینی آپ کے
زمانے میں مدراس ہوا کرتا تھا۔ آپ کے
زمانے میں جے باہے کہا جاتا تھا آج وہ ممئی
ہے۔ ربی بات نہاری ٹلی کی ، وہ تو آپ کے
زمانے میں بھی حویلی اعظم خال میں بنا کرتی
شخص ۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے دور میں
شاہی باور چی نہاری بنایا کرتے تھے، آج کل
بہاری باور چی نہاری بنایا کرتے تھے، آج کل

غارت اندوری غزل کا آخری شعرع ضرکرتا ہوں \_
ہمارا دل جہال چاہے گا سوتھوکیں گے
کی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے
(سجی لوگ ٹل کرداددیتے ہیں، سجان اللہ، کرر،
ارشاد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں)

حضرات جیسا کہ میں نے کہا تھا آبروئے غزل آبروئے اُردوحضرت غارت اندوری نے اپنی معنی خیزاور پراڑ پرفامینس سے ایک طرح سے بیرمشاعرہ لوٹ لیا۔اب ان کے بعد میں اس

سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۱۲ جنوری کامع ی تا مارچ کامعای

حقيرعذر

تشکش میں ہوں کہ س کی قربانی پیش کروں۔ جاتا۔اس غزل کوتومیں ہزل کے خانے میں بھی نہیں رکھسکتا۔ میرے خیال میں اس قربانی کے لئے میں سب ہے موزوں بکراہوں۔ غزل کا آخری شعرع ض کرر ہاہوں \_ حقيرعذر مگراسلام میں عیب دار بکرے کی قربانی حرام یہ ہیں زندگی کی حقیقتیں ، بیر رفاقتیں پیمحبتیں تو چنے کی روئی رکا ذرامیں ارڑ کی دال بھگارلوں جہال تمام برے ہی عیب دار ہول وہال کم حقيرعذر (ہرطرف سے داد محسین کی آوازیں بلند ہوتی عیب والے کی قربانی دی جاسکتی ہے۔(اوراٹھ كرمانيك يرآجاتے ہيں) غزل كامطلع عرض برخوردار، پہلا مصرعہ تو پھر غنیمت ہے۔ مگر مرزاغالب كرتا ہول مرزا صاحب آپ اينے دور كے دوسرے میں تو آپ نے بیز اغرق کر دیا۔ غالب تنظ مگر مجھے اس دور کا غالب کہا جاتا إس مع خراشى كے بعد ميں اب ميں جس شاعر كو حقيرعذر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ۔اس کا مقام اُردو برخور دارشعر يرهيس تقريرينه كريي-مرزاغالب مشاعرے کی تاریخ میں جلی حرفوں میں لکھا مطلع یوں کہا ہے۔صدرصاحب اورسامع کی حقيرعذر اجازت ہے۔ بدمشاعرے کی کیا تاریخ ہوتی ہے۔ادب کی مرزاغالب سمی موسیقی کی دکان ہے، نیاطبلہ اور ستارلوں تاریخ ہوتی ہے،زبان کی تاریخ ہوتی ہے۔ بیکیا ابھی اس طرف نہ تگاہ کر میں غزل کے کیڑے ا تارلوں اول فول بک رہے ہوصا جزادے۔ واہ واہ کیا جدت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیآ ہے، ی وهولك رام مرزا صاحب بيرا تلحاروين صدى تهين اكيسوين صدی ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا عہد ہے ۔اب لاحول ولا قوت الله بالله عظيم \_\_\_ بيه طلع ہے مرزاغالب غزل میں'' ہیں کواکب کچھنظرآتے ہیں کچھ'' کو مجھے تواہے من کرمتلی ہونے لگی ہے۔ آپ لوگوں كوئي نہيں سمجھتا \_اب تو مشاعروں میں مقبول نے تو غزل کی شکل ہی بگاڑ کرر کھ دی۔ ہونے کے لئے ڈائزیکٹ أیروچ کی شاعری ترے عشق میں کنفیوژ ڈ ہوں ،ترے واسطے مری جان جاں حقيرعذر ڪرنايزني ہے۔ میں تھلونے والی وُ کان ہے بھی سائنگل بھی کارلوں بالكل درست فرمايا واكثر صاحب و هولک رام میاں آپ اکیسویں صدی کے عظیم شاعر فهريار تو میں عرض کرر ہاتھا۔حلیم بریلوی جومشاعروں حقير عذر ہو۔اس شعرکو پڑھے جاؤ! کی دنیا کے مقبول ترین شاعر ہیں ۔ ان کی (تمام لوگ جھوم جھوم کرداددیتے ہیں) شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔آپ نوازش کرم مہر مانی آپ کی ساعتوں کے نام میر حقيرعذر بچھےتیں سال سے انہیں ایسا ہی دیکھ رہے ہیں آخری شعراورز حمتیں تمام۔ اورا سے بی س رے ہیں۔ میاں صاحبزادے اگرآپ ہمارے زمانے میں مرزاغالب حليم بريلوي ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرتا ہو۔ بیمیری بیغزل پڑھ رہے ہوتے تو آپ شہر بدر کردیا

خوش نصیبی ہے کہ اردو کے سب سے بڑے اور مقطع عرض كرر ما ہول ملاحظه كريں عظیم شاعر مرزا غالب کے رو بروشعر پڑھ رہا حليم بريلوي حلیم چاند پرجب تک نه عاشقوں کو بڑے ہوں مطلع دیکھیں ہے وہاں یہ ہم نہیں رہتے ،جہال نہیں ہوتا تحسی حسین کا جوتا رواں نہیں ہوتا وگرنه عشق کا مچھر کہاں نہیں ہوتا (برطرف سےدادکاشورافقاہے) واه واه کیا مچھر کواستعارے کی شکل میں استعال واه واه کسی حسین کا جوتا روان نہیں ہوتا کیا تخلیل حقير عذر حقيرعذر ہے۔ حلیم بریلوی صاحب کا اپناا نداز ہے۔اب کیاہے۔ حلیم صاحب بیآپ ہی کا حصہ ہے۔ عشق کا مچھر شاید اُردوادب میں پہلی بار ڈاکٹر میں صاحب اعزاز ہارے سب کے محترم ملک وهولك رام عدم سے تشریف فرما مرزا غالب جواب مسٹر حلیم بریلوی صاحب نے ہی اُردوغزل میں استعال کیاہے۔ غالب بن چکے ہیں ۔ان کو بہت ادب واحتر ام سے دعوت بخن دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے کلام بھئے بے پناہ طلع ہے۔ پھرعطا کریں۔ قهريار حليم بريلوي سے حاضرین کونوازیں۔ وہاں پہ ہم نہیں رہتے ،جہال نہیں ہوتا وگرنه عشق کا مچھر کہاں نہیں ہوتا (مائیک برآتے ہیں) ہم نے محسوں کیاان مرزاغالب شعرعرض ہے اگر کچھنٹی بات ہوگئی ہوتو ضرور داد دوسو برسوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے ہےنوازیں۔ ۔ ہمارے زمانے میں یہ مائیک وغیرہ نہیں ہوا كرتے تھے ۔تاليوں كوبھى معيوب سمجھا جاتا مدف نه یار ہو جب تک جہار بیوی کا وہ بے وقوف مکمل میاں نہیں ہوتا تھا۔مشاعرے صرف رئیسوں کی حویلیوں یا (داد و خسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تکر غالب بادشاہ کے دربار میں ہوا کرتے تھے ۔اب این سرکو پکڑ لیتے ہیں) مشاعرہ بازاری ہوگیاہے۔ ہم نےسناہ کہ مکمل میاں نے شعر بنادیا۔ جیتے رہوکیا کیا شعر مشاعرے باز شاعر الگ ہیں اور ادبی شاعر وهولك رام الگ ہوتے ہیں۔ يا هد عدى يا عقد رمو کرائے دار ہی رہتا ہے عمر مجر یارو تقريرمت كرشعر سناشعر\_\_\_ حليم بريلوي ایک آواز آپ خاموش بینھیں، ہارے بہت معززمہمان کسی چراغ کا اپنا مکال نہیں ہوتا حقيرعذر (تمام لوگ داد سے نوازر بے ہیں) بين غالب صاحب! اگرآپ ای کوتر تی کہتے ہیں ، اس کوغزل کہتے میں نے کون تی بری بات کہدی جوا تنا بدک وای آواز مرزاغالب رہے ہوشعر ہی سنانے کوتو کہاہے۔ بیتواتنی دیر ہیں تو ہمارا برانا دور لا کھ درجے بہتر تھا۔آپ نے غزل کو ہزل کے دائرے میں لا کرر کھ دیا ہے تقریر کئے جاریا ہے۔ ہے۔ کیا بے ہودہ شاعری ہور بی ہے اور آپ اگرآپ کو پریثانی ہے تو آپ تشریف لے وهولك رام جائية يهال سےآپ اپنے مہمان كى عزت بھى لوگ ان متشاعروں کو داد سے نواز رہے ہیں۔ ارے میں تو انہیں شاعر ہی ماننے کو تیار نہیں نہیں کر <u>سکتے</u>۔جی محتر مارشاد کریں۔

(سبطرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی (Ut معافی کے ساتھ عرض کرنا جا ہتا ہوں استادِ محترم حليم بريلوي اگراجازت ہو۔ یوچھیے برخورداراجازت ہے۔ مرزاغالب آپ مصرعه اولی میں فرماتے ہیں کدولِ ناداں حليم بريلوي تحقیے ہوا کیا ہے۔ یعنی آپ کوعلم نہیں ہے کہ نادان دل کو کیا مرض ہے، کیکن مصرعہ ثانی میں آپ کہتے کہ آخراس درد کی دوا کیا ہے۔ یعنی آپ کوعلم ہے کہ دل میں درد ہے۔جس کی آپ دوامعلوم كرنا حائة بين \_ دوا آپ كس س معلوم کررہے ہیں حکیم سے ڈاکٹر سے یا اپنے مسى يار دوست سے بيجمى شعر ميں كوئى خلاصه نہیں ہوتا۔میرے خیال میں پیشعرایک دم (غالب إس تشريح برا بناسر پيك ليت بين) بدمسائرہ كب تھتم ہوگا۔ مجھاس او في والے سائز سے نہاری کے پیسے وصول کرنے ہیں۔ و هولک رام امال لذن بھائی آپ کے مرزا غالب برکون سے سے بقایا ہیں۔ لأن امال ڈھولک رام جی جارے لیا کے لیا لیا کے لیا الآكالا كى ۋارى مى تىن كى تىن نهارىك مرزا کے نام لکھے ہوئے ہیں ۔اٹھارہ سوستاً ون کے تنین کیکے آج کے تو کروڑوں بیٹھیں گے۔ کوئی ان کے ملنے والے میر مہدی مجروح میہ ادھارلے کرگئے تھے۔

مرزاجی آپ نے ادھار کا ذکرخوداینی ایک نظم

میں کیا ہے۔ گزارش بہ حضور شاہ میں کیا ہے۔

بسكه ليتا هول هر مهينے قرض

اور رہتی ہے سود کی تکرار

میں شعرعرض کرتا ہوں <sub>ہ</sub> مرزاغالب عشق نے غالب ککما کر دیا ورنہ ہم بھی آدی تھے کام کے (ایک دم سناندند دائس سے نے سامع کی طرف ہے کوئی آواز شیس آتی) غارت اندوري غالب صاحب اكر كتاخي نة مجهين تو كجيرعض مرزاغالب جىفرمائيس برخوردار عارت اعدوری آب کاس شعریس معنی کی ترسیل نہیں ہویائی ، دوسری بات اس میں برافنی سقم بدہے کہ پہلا مصرعه آپ كا واحد ب اور دوسرامصرعه جمع ك صینے میں جارہاہے۔عشق نے غالب تکما کردیا دوسرے مصرعے میں آپ فرمارہے ہیں ورنہ ہم بھی آ دمی تھے کام کے۔ پھراکے کس کام کے آ دمی تھے یہ بھی شعرے کہیں ہے کہیں تک پیت صحیح کیڑے ہیں غارت صاحب! قهريار یہ شاعری ہے نثر نہیں ہے جس میں ہر بات کا مرزاغالب خلاصه کیا جائے ۔آپ کوکس نے شاعر کی سند دیدی ،آپ تو ابھی ٹھیک سے شعرفہم سامع بھی نہیں ہیں۔ویسےآپ کےخیال سے بیشعرکس طرح سیح ہوسکتا ہے۔ غارت اندوري عشق نے مجھ کو نکما کر دیا ورنه میں بھی آدمی تھا کام کا (جاروں طرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند موتىين) م کھاورعرض کریں استاد! حقيرعذر

ہوتی ہیں) حقیر عذر کی کھیا ورعرض کریں استاد! فع<mark>ولک رام مرزاعا لب</mark> غزل کا مطلع عرض ہے \_ دل یا دال مجھے ہوا کیا ہے آخراس درد کی دوا کیا ہے

اب تو اس کے شائ ہی الگ ہیں، انگل میں السيكثر ہیرے کی انگوٹھیاں چک رہی ہیں ۔ بیشیروانی بھی سونے کے تارکی بنی معلوم ہوتی ہے۔ گلے میں چین بھی سوگرام سونے سے کمنہیں ہے۔ (اتناسنة بى سارى پلك غالب سے ليك جاتى ہاوراس کا لباس، اس کی انگوشیاں، اس کی چین سب کھے چھن لیتی ہے، لباس تار تار ہو جاتا ہے،ساری پلک غالب سے شہد کی تھیوں کی طرح لیٹ جاتی ہے اور انہیں جاروں طرف ے گیر لیل ہے۔ای بھیر میں مرزا غالب غائب ہوجاتے ہیں) (بیک گراؤ تلے آواز اجرتی ہے) لكانا خلد سے آدم كا سنتے آئے تھے ليكن برے ہے آبروہوکرتے کو یے ہم نکلے (النيكثر پلک كوغالب سے چيٹرانے كے لئے آ مے بڑھتا ہے تو وہاں غالب نہیں ہوتے ہمشر غالب غائب ہو چکے ہوتے ہیں) (صحافیوں کا داخلہ، ای ٹی وی اردو، ڈی ڈی اردوءاوراےاین آئی کے نمائندے کیمرےاور ما تیک کیکر مرزاغالب کا تظار کردہے ہیں) کیا میمکن ہے کہ آ دمی دوسو برس بعد دوبارہ دنیا ایک نمائنده میں واپس آ جائے۔ بداکیسویں صدی ہے اس میں سب کچھمکن دوسرا تمائنده آپ کیسے آئی ڈینٹی فائی کریں گے کہ جس شخص تيرانمائنده کو میہ غالب بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ وہی غالب ہے جس پر گلزار نے سیر میں اور سہراب مودی نے مرزا غالب فلم بنائی تھی کسی کو بھی

غالب كے كث ال ميں پيش كيا جاسكتا ہے۔

میری تنخواه میں تبائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار آپ کا بندہ اور پھروں نگا آپ کا نوکر کھاؤں ادھار اس نظم سے میثابت ہے کہ آپ پر بازار کا قرض تھا، جےآپ کو چکتا کرنا چاہئے۔ مال مير \_ لکرُ دادا کي گلي قاسم جان ميں بار برکي 414 د کان تھی ان کے بھی ضروران یہ بال کٹانے کے يىيے ہول گے،ميرے يسي بھی ملنے جائيں۔ ہمارا بھی بلی ماران میں لونڈری کا خاندانی کام وحوتي ہے۔ ٹرزا غالب کی اچکن ہماری وکان پر ہی وهلاكرتى تقى \_إن كے نام ساڑھے جار كھے لکھے ہوئے ہیں۔ (پولس انسپيکٹر واخل ہوتا ہے) ہمیں خرملی ہے یہاں غالب کا بھیں بدل کر السكيز یا کشانی جاسوس آیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس کے گرفتاری کے وارنٹ ہیں ہم میں سے کون ہے مرزا غالب جلدی بولو اگر ہم نے خود ڈھونڈھ کرنکالاتو بہت براہوگا۔ ( فالب كے پاس أسليكر كو لے جاكر ) وهولك رام صاحب بیہ ہوہ بہروپیا۔۔۔ اِس نے غالب کے چارشعر یاد کر رکھے ہیں اور اپنے آپ کو غالب كہتاہے۔ ہارے پاس اس کے خلاف پختہ ثبوت ہیں ہیہ السيكثر آئی ایس آئی کا پاکستانی ایجیدے ہے۔اوے گھڑی دکھاایی (غالب کلائی سے گھڑی کھول كرويتام) بدد كيمو ... إس كفرى ير" آئى ايس آئي ماركه ' لگاہے۔ صاب اس کومت چھوڑنا میہ دوسو سال سے 416

ہمارے لکڑ واوا کے ساڑھے جار محکے لیکر بھا گا

ہمارے بارغار دوست حریف شاعر نا شاعر کونسی یاد ہے جوان گلیوں سے وابستہ نہیں ہے۔ میں كيے اس بات كو بھول سكتا ہوں كد مجھے دوسو برس بعد بھی آپ لوگوں نے یادر کھاور نہ بہت ے اوگوں کو تو قبر کی مٹی سو کھنے سے پہلے بھلا

> ايكسحافى آپنے کہاتھا کہ

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کیکن دل کے بہلانے کوغالب پیخیال اچھاہے اباتوآپ کو جنت اور دوزخ کی حقیقت معلوم ہوچکی ہوگی۔

ونیامیں ہمارے کارنامے ایسے نہیں تھے کہ ہمیں جنت ملتی مگر ہماری شاعری نے ہمیں بیا لیا۔بادہ خواری یہ شرمندگی نے سارے گناہ وهوديئ\_

موتی سمجھ کے شانِ کر یمی نے چن لئے قطرے جون کے رہے تھے عرق انفعال کے (200/12)



اس میں کونسی بوی بات ہے۔ (عين اى اثناء مين الليج ير بروفيسر قبريار نمودار (リナニタ

عزيز دوستوا تظارك لمح اب ختم ہوا جاہتے ہیں ۔آپ کے اور ہمارے سب کے جہتے شاعر اعظم مرزا غالب اب پچھ ہی کمحوں میں آپ کے درمیان ہول گے۔ جشنِ غالب کے اس مبارک موقع پرآپ ملک عدم سے یعنی دوسری ونیا جے ہندی میں پرلوک کہا جاتا ہے، إس عالم فاني مين تشريف لائے ہيں۔

(تب بى مرزا غالب جينس اور رنگ بركلي في شرث مین عمودار ہوتے ہیں)

دوستوآج ہمارے کئے بہت مسرت کامقام ہے کہ وہ غالب جس کی تصویر میں ہم نے کتابوں میں دیکھیں جس کی زندگی پر ہم ٹی وی سیر مل بنائ فلمين بنائين ووعظيم شخصيت بنضر نفیں ہارے درمیان موجود ہے۔

ہم کیے یفین کریں کہ جس مخص کو آپ مرزا ايك صحافي غالب بنا كر بهار بسامنے پیش كرر بي بين، وهاصلی مرزاغالب ہیں۔

یہ جا نکاری آپ گورنمنٹ آف انڈیا کے ودلیش و هولک رام منتراليه ہے حاصل کر سکتے ہیں، کہ مرزاغالب کو پرلوک سے مرتبولوک میں آنے کا ویزاجس شخص کودیا گیاہےوہ یمی شخص ہے یا کوئی اور۔ غالب صاحب آپ دوسوسال بعد دوباره دنیا دوسراصحافي میں تشریف لائے ہیں،آپ کو کیسامحسوس مور با

میاں صاجز ادے بدکوئی سوال ہوا، دوسو برس مرزاغالب بعدآج ان گلیوں میں واپسی ہوئی ہے جہاں ہم نے اپنی زندگی کا سنہری دور گذارا، جہاں

مرزاغالب



# چولیای،انار کی پختی اور نارم هاؤس

ڪھائيں ھے؟"

" نہیں ، پینے کے لیے کچھ لے لواور پہلے اس سے یہ پا کرو جولیاں کے کھنڈرات کدھر ہیں۔"

جونبی موصوف نے وکان دارہے سوال کیا، جواب آیا" لہجے ہے تو آپ مقامی گگتے ہیں؟"

'''ہاں۔۔۔ہوں تو مقامی۔۔لیکن باہر کم کم نکلتا ہوں۔'' یہاں سے ایک کلومیٹر پیچھے تکڑآں پمپ سے بائیں ہاتھ مڑ جائیں سیدھاجولیاں کہنچ جائیں گے۔

باہرخان پورروڈ پرآئے تو سامنے چپل کباب کے چند کھو کھے نظر

" کہاب کھاتے ہیں، ادھر چل کہاب بہت الچھے ملتے ہیں۔"
" کہاں ہے الجھے ملتے ہیں؟" میں نے تین چارد کانوں کی طرف
اشارہ کرکے پوچھا تو موصوف گویا ہوئے" پچھلی مرتبہ تو شاید ادھرے
اشارہ کرکے پوچھا تھے۔"

اب ہم اس کھو کھے پر بیٹھے جولیاں سے خریدے گئے جوس سے

میم "جولیال" کی گلیول میں بھٹک رہے ہیں بگلیال ایک

ہیں کہ موٹر سائیکل اور سائیکل کے علاوہ گھوڑے

مگدھے ہی جاسکتے ہیں کہ بعض مقامات پر انجینئر نے گل سے گزر نے

والی ڈیڑھ دوفٹ چوڑی اور اس سے کہیں زیادہ گہری نالی کو اس طرح

پھیر دیا ہے کہ نالی وسط کے بجائے دائیں بائیں لہراتی جاتی ہے، یقینا

ماخینئر، یو ای ۔ ٹی: ٹیکسلا کا فارغ انتصیل ہوگا۔ اس وقت ای انجیئئر

کا بھائی بند اور یو ۔ ای ۔ ٹی ٹیکسلا کا استاد میرے ہمراہ ہے، زوہیب

حسن نقوی، جو بیک وقت یو ۔ ای ۔ ٹی میں استاد بھی ہے اور پی مانے

۔ ڈی کا طالب علم بھی ۔

"او ئے بات ن!"
" بی عارف بھائی!!"
" تی عارف بھائی!!"
" تم اس سے پہلے جولیاں آئے ہو؟"
" دخییں عارف بھائی!"
" پھر تمیں برس سے ٹیکسلا میں کیا جھک مارد ہے ہو؟"
" کھر تمیں برس سے ٹیکسلا میں کیا جھک مارد ہے ہو؟"
" کھر تمیں ! میں اس شاپ سے پاکرتا ہوں۔۔۔عاکلیٹ



لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس کے سامنے والے کھو کھے پر "جولیاں فوڈ سٹریٹ" کا بورڈ دعوت تبسم دے رہاہے، پہلاسپ لیتے ہیں میں نے زوہیب کی طرف و یکھا تو اس کے چہرے پراپ چہرے جیسے تاثر ات پائے، ''یاراس بُوس کا ذاکقہ کیسا ہے؟ عارف بھائی یوں گتا ہے جیسے تاثر ات پائے ہیں ، انار کی پخنی ہو۔۔۔اور اب ہم انار کی پخنی نوش جال کرتے ہیں۔''

جب خان پورروڈ چھوڑ کرکٹرآل پہپ( کیسا عجیب نام ہے) سے جولیاں کے گھنڈرات کی طرف مڑے، اِس چھوٹی روڈ کے دونوں طرف ہرے بھرے گھیت ہیں اور پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلتی ایک نہر۔

"غارف بھائی ادھرز بین ستی ہوگی میرادل کرتاہے کدادھرز بین کے کرفارم ہاؤس بنایاجائے۔"

"بال تھیک ہے لے اواور فارم ہاؤس بھی بنالو۔۔۔"
ایک قبقہ سنائی دیا۔ راستے میں ایک جگدے رہنمائی کی اور ہم
ایک موڑ مؤکر مطلوبہ جگہ بھنے گئے جہاں سے آگے پہاڑ کے ثاب تک
سٹرھیاں جاتی ہیں۔ہم بائیک یہاں موجو واکلوتے گفٹ شاپ ٹائپ
کھو کھی بغل میں لاک کر کے ایک چٹتی کی نظراس شاپ کے آئمز
پرڈالتے زیند برزینہ ہوگئے۔ یونی ورٹی سے ڈائر یکٹ آنے کی وجد

ضمیر جعفری جن دنوں سٹیلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے۔ ایک جیسے مکانوں کے نقشے کی وجہ سے ایک شام بھول کر کسی اور کے دروازہ کھلنے پردوسری عورت کود کھ کے کر جعفری صاحب کواپی غلطی کا احساس ہوگیا۔ فوراً واپس پلٹے۔ اس فعل کا ذکر جب جعفری صاحب نے ایک دوست کیا تو اس نے سوال کیا ''جعفری صاحب، آپ کوغلط گھر کا دروازہ کھنگھٹانے پر سوال کیا ''جعفری صاحب، آپ کوغلط گھر کا دروازہ کھنگھٹانے پر شرمندگی نہیں ہوئی؟''

" بجھے اس فعل پر تو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی الیکن بیدد مکھ کر ضرور تکلیف ہوئی کہ دروازہ کھولنے والی عورت میری بیوی سے بھی بدصورت تھی۔" جعفری صاحب نے جواب دیا۔

لی ٹاپ زوہیب کے پاس تھا جے اس نے کر پرکس لیا خرامال خرامال أو پر اُٹھتے گئے آ دھی سٹرھیاں چڑھ کر ایک جگدستائے اوراس بات برغور کیا کدا کثر زیارات ومقدسات بهاژول کی چوٹی بربی کیول ہوتے ہیں اور یہی سوچتے سوچتے جولیاں کھنڈرات تک پہنچ گئے، سامنے ایک چھا تک ہےجو بند ہے،ادھر اُدھرد یکھا ،کوئی دکھائی نددیا تو اں پھا تک پرنگا بک بٹا کراندرداخل ہو گئے،اندرشدیدخاموثی نے استقبال كيامخاموش اوراكلاياس فدرتها كهنوف محسوس مواءسب يناه خاموثی اور خوف کو اولوں کی گھن گرج اور بھی کی کڑک نے توڑا \_\_\_ يهال ايك برااستويا بحس كردكى جيو في ستوياور بدها ك جسم بين،جن كاموفى جالى جولكرى كستونون مين يروكى ب، س احاط کیا گیا ہے، چھت ٹین کی ہےجس پراب بارش کی بوندول نے جلترنگ بجانا شروع كردى ب\_دائيس طرف چار چھےفٹ چوڑے ایک تک سے مرے میں ایک جاریائی چھی ہے جس کی پاکتی ایک لوئی پڑی ہے۔ جاریائی کے سامنے کی دیوار پر بدھا کے جسمے کے مخ معة ادسيةات إلى كدية جونا كره جواب آرام كاه بم بعى عبادت كاه رہاہے۔ہمسٹویے ،جسموں اور بادگاروں کو جالیوں سے دیکھتے ہیں اور اس در کو بھی دیکھتے ہیں جس پر پرانے زمانے کا ایک قفل پڑا ہے۔ وجا کیوں نہ جانے ہے بل اس احاطے کا چکر ہی لگالیاجائے ، دائیں طرف ےاس کام کا آغاز کیا تو اس دیوار کے افتقام پرایک کرے کے باہر

ایک بزرگ دیکھے جوآری سے لکڑی کا شخ میں مصروف تصاوراس قدر منہک تھے جیسے صدیوں سے ای کار پر معمور ہوں، سلام کا جواب دینے کے بعد گویا ہوئے" آپ اُوپر" یونی ورٹی" دیکھ آئیں، میں آتا ہوں۔"

ہم کچھ بچھتے اور کچھ نہ بچھتے ہوئے النے قدمول پھر کراس سٹویے كرمامنے بوت ايك اور بے پناه خاموثى ميں غوط زن ہو گئے۔ يبال پھر بى پھر بى ،خامۇش پھر،جوصديول سے ممصم بيليكن يول محسوس موتاب كمان ميس صرف قوت كوياني تبيس \_\_\_ بہت فیج نیک اوراور آسان کی پنہائیاں ہیں، کنبد نیلگوں آج واقعی نیلگوں ہے کہ پچھلے گئی دنوں کی مسلسل بارش سے آسان اور فضا وُهل وُهلا كاين رنگ بين رنگ چك بين يندسيرهيان چره كر بائیں ہاتھ ایک کرہ ہے جس میں بدھاکی کی خاص مُورتیاں تھیں جنسس اب شكسلاميوزيم مين شفث كرديا كياب اوراب اس جكدان مُورتيوں كى نقول موجود ہيں، سامنے كئى گز لمبا چوڑا ايك مربع شكل كا احاطہ ہے جس کی چوڑی دیوار میں گو تھے چھروں سے بے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، جو حن سےاڑھائی تین فٹ بلنداور وثن و موادار ہل کین ہیں بالکل مم مان کے سامنے چوڑی روشیں ہیں جن سے آ كي بھى ايك تالاب تھا، جواب ملى سے جر بحراك تقريباً برابر موكيا ب-اباس تالابين كتاب كي صورت كعلى ،روسروم اسائل مين دو وھاتی تختیوں پراس جگدی مختصر تاریخ کندہ ہے،ان دوروسروم کے درمیان اتنافاصلہ ہے کہ آدی باآسانی گزرسکتا ہے یابیک وقت دونوں يركهنيال أكاكر كهزا الهوسكتاب الشحض كوبساخته داددين كاخيال آيا جس نے ان دھاتی تختیوں کو پیوضع دے کراس جگہ کو دیکچر ہال " کی ی صورت دے دی ہے۔میری چشمِ تصوراس قدیم درس گاہ کے اس لیکچر بال میں اُس دور کے استاد کود کھیرتی ہے جوایک خاص گاؤن میں ملبوس ایے شاگردوں سے محوکلام ہاورشا گرددمونی رمائے،بدھ آس میں ہمتن گوش ہیں بالکل ایے جیسے می پھر۔۔۔

بارش کا ایک زوردار چھینٹا پڑا تو ہم نے بھیگتے بھیگتے چندنصوریں لیں اور بھا گم بھاگ اس چھوٹے کمرے میں پہنچ جہاں ایک چار پائی پر موجود لوئی اب موجود نہیں تھی۔سامنے بھاٹک کے درمیان بڑے

ایک ترقی پندشاع جوشراب کے بے حدرسیا تھ، فرات گورکھیوری صاحب کے گھر پنچاور پریشان حال صورت بناکر بولے "فرات صاحب! بات عزت پرآگئ ہے میں بہت پریشانہوں کی طرح تمیں روپیادھاردے دیجئے۔"

فراق صاحب کچھ کہنے والے تھے کہ وہ بولے'' دیکھئے انکار نہ کیجئے گا،میری آبروخطرے میں ہے۔''

فرات صاحب نے تمیں روپان کے حوالے کردیے اور وہ روپیر یاتے ہی فورافر اتن صاحب سے رخصت ہوگئے۔

تھوڑی دیر کے بعد فراق صاحب کے گھر کے سامنے ایک تا نگر آکر رکا اور اس میں سے وہی شاعر برآ مد ہوئے اور آتے ہی فراق صاحب سے کہنے گئے" آپ فوراً اس تا نگد میں بیٹھ جائے۔' " آرے بھائی معاملہ کیا ہے؟'' زیرلب بردبرداتے ہوئے فراق صاحب تا نگد میں بیٹھ گئے۔ تا نگد سیدھا ایک شراب خانہ پر پہنچا جہال فراق صاحب کی خاطر تواضع انہیں کے روپوں سے کی گئی۔ شراب و کہا ب کے دور کے بعدان کوائی تا نگد میں بٹھا کرواپس ان کے گھر پہنچادیا گیا۔

دوس ون فراق صاحب نے ایک قریبی دوست سے بوے مصیبت زود کیج میں شکوہ کیا''میرے تمیں روپے گئے صاحب! میں کس مندے اس ماگوں گا۔وہ سب تو اُس نے میرے ہی اوپر خرچ کردئے۔''

میاں کھڑے شاید ہمیں نیچ وادی کی طرف د کھ رہے تھے ، ہماری بھاگ دوڑکی آ وازے بلٹے ، جیب سے چاپیوں کا ایک کچھا نکالا اور چپ چاپ جالی کے دروازے میں لگا بھل کھول کراندردافل ہوگئے ہم بھی ان کے پیچھے ہولیے۔۔۔

"آپ کوڈرنیس لگتا؟"

' د نہیں!''اس کے جواب سے بوں لگا جیسے ہرآنے والا اس سے سیسوال ضرور پوچھتا ہوگا۔

''کتناعرصہوگیاہےادھر؟'' ''تعیں سال'' ''آپ کتنے آدمی ہوتے ہیں ڈیوٹی پر؟'

الدا آباد یو نیورش میں کچھ لوگ فراق اور ڈاکٹر امرناتھ جھا کولڑانے
کی کوشش میں گےرہتے تھے۔ایک بارایک محفل میں فراق اور تھا
دونوں موجود تھے۔دونوں کو تقریر بھی کرنا تھا۔انگش ڈپارٹمنٹ کے
ایک کچرر نے جس کی متنقلی کا معاملہ زیر غورتھا، کہنا شروع کیا کہ
فراق صاحب اپنے کو کیا سجھتے ہیں، ڈاکٹر تھا ان سے زیادہ
انگریزی، اردو نیز ہندی جانتے ہیں۔فراق صاحب نے کھڑے
ہوکر کہا '' بھائی، میں تھا صاحب کو ایک زمانے سے جانا ہوں۔
ان کواپنی جھوٹی تعریف قطعاً پہندئییں ہے۔''

ہے کہ چھت لکڑی کے ستونوں پر کھڑی ہے یہاں سے شفنڈی ہوا کے ساتھ شیکسالاشہراور گردونواح کا خوب نظارہ ہور ہا تھا۔ پنچے اُتر ہے اور پھر اُتر سے چھٹے گئے۔۔۔ نہر پر موجود پُل پر اُکے تو بارش بھی کمل طور پر اُک چھٹے تھی سمامنے کے پہاڑی ایک پگڈنڈی پر دیوڑی بھیٹریں شک رستہ ہونے کے باعث قطار میں چلتی پہاڑی دوسری طرف سورج کی طرح کم ہوتی جارتی تھیں۔۔۔

"يبال بھى زيين ستى موگ، ين ادهر بھى فارم باؤس بناؤس گا-" زوميب نے بيساخت كباراب كي ميرى بنى نكلى ـ

"عارف بھائی! دیکھیے گا زوہیب ایک دن اس مُلک کا صدر ہو ۔۔۔"

"بوسكائ بعائى، كون نبيس بوسكا، يى ايك عبدو برسك كاليواحدة الميت سائد سالد وناب ...."

نیچینی کر کھو کھوالے ویائے کا بولاء وہ سرایا تو ہیں سمجھا کہے گا دودھ نہیں ہے لیکن اس نے کہا "صاب سیلنڈر میں گیس ختم ہوگئ ہے۔ "ہم سکرا کراُٹھ دیے بائیک اشارٹ کی اورواپسی کی راہ لی۔ خان پورروڈ پرایک ڈرائیورہوٹل پرئے، چائے آئی تو ساتھ سکٹ طلب کیے بیرے نے شخصے کے ایک مرتبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا "مرتبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" مرقب نے فروٹ کیک ہیں ہیں۔ "کیک کے پہلے ہی بائٹ نے بتاویا کہ بیانار کی ای پیٹن میں تیار کیا گیا ہے جھے آج ہم نے نوش فرمایا ہوگے، بتاویا کہ جوان سے اٹھے تو فیک ال کے مضافات میں واضل ہوگے، علاقہ کچھ دیکھ ابھالا لگا تو زوہیب سے پوچھا "میکون کی جگہ ہوادر آپ کے گھرسے کتی دورہے؟"

' گھرے و كافى دُورى، كيول، كيا موا؟''

''ایک رات کا ذکر ہے، بلکہ ایک آدھی رات کا ذکر ہے تعمیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد میں رات کوست کھو بیشا اور ادھر آ ٹکلا اور کافی دیر بھٹنے کے بعد راہ راست پر آیا اور اس سے پہلے کہ رات آئے جمیں گھر پنچنا چاہیے اور ہاں ادھرز مین کا کیاریٹ ہوگا؟''

"كيول خيريت؟"

''میں فارم ہاؤس نہ بناؤں۔'' اب کے ایک مشتر کہ قبقہہ فضامیس گونجا! "باره باره گفتے کی ڈیوٹی ہے ایک بنده دن کو ایک رات کو۔" یہ پہلی بات تھی جوال شخص نے بناپو چھے بتائی۔ "مجھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو؟"

د مجهی پختیب بوا، به بهت اچهی اور پُرسکون جگه ہے۔" اندر پہنچاتو باباجی رواں ہو گئے، برے سٹویے کے دائمی طرف موجود برها کے مجمعے کی طرف اشارہ کرے بولے کہ بیب بدھ کی انتہائی مقدى مُورتى ب،بدھمت كے پيروكارول كاليعقيدہ بكراس مُورتى کی ناف میں انگلی رکھ کر مانگی جانے والی ہر دعا پوری ہوتی ہے،اسے شفا بخش بُدها بھی کہتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سٹوپے و کھتے، وکھاتے، تصوریں بناتے ، بنواتے بوے اسٹویا کی بغل سے ہوتے اس کے عقب میں بی گئے گئے۔ بہال برھا کے خاص آس میں دوبر لیکن تباہ حال بُت بھی موجود ہیں، چھوٹے سٹو پول کے پھروں پر کھدائی سے مختلف مناظر بهت واضح ہیں۔بڑے اسٹوپا کے عقبی حصے میں ایک حجوثااستوياب جس يربدهكاأيك مجسم تقريبااصل اورمحفوظ حالت ييس دیکھا جاسکتا ہےاور شاید یمی مجسمہ جولیاں میں موجوداس وقت کے مجسمول میں کمل بھی ہے۔بڑے سٹوپے کی چوتھی طرف ایک لائن میں یا نیج مجسے ایستادہ ہیں جن میں سے صرف درمیان والامجسم اصلی ہے، باقی جاروں تزئین وآراکش کے دوران بنائے گئے۔ چوتھی سمت سے گھوم کر پھرسامنے پہنچے اور اوپر جاتی قدیم سٹرھیوں سے ہوتے بڑے اسٹویا کے اور پہنچ گئے ،جھت اور جالی دارد بواروں کے درمیان فاصلہ

سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۲۱ جنوری کامیره تا مارچ کامیره



ازالہ کیا، کو کے ایک طرف بھکے ہوئے متھے چڑھا
رہے تھے، ساتھ کے بچھ خیمہ زن بارش کے
باعث پہلے، ہی رفؤ چکر ہو چکے تھے۔ ایک اپنا تکیہ
اور ایک جیمر کی پتلون جیوڑ گیا تھا۔۔۔ دونول
چیزیں اپنی ناا بلی پر پانی پانی ہورہی تھیں۔ کھاتے شام نے ہاتھ بردھا کر رات کی زلفوں کو
بربط کے تاروں کی ماحنہ چھڑا تو بجیل بھی زلفین
بربط کے تاروں کی ماحنہ چھڑا تو بجیل بھی زلفین
میں تا بدفلک چھلتی جلی گئیں۔ خاموثی نے شور مجایا
تو حنلی کے احساس نے الاؤ کا خیال دگایا مگر خشک
تو حنلی کے احساس نے الاؤ کا خیال دگایا مگر خشک
تو یک ندار د سب شب باش ایک دومر نے نے
توریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
توریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔
تریب آگئے تھے تا کہ در دول کا در ماں ہور ہے۔

جوبس کہ بنایا تھا کہ ہم ''سیف الملوک''
جوبس کے سے اور اُدھر قیام بھی رکیا تھا
چیونی سی جی میں ۔۔۔وہ بھی عاریتا۔۔۔ جب
چلت پھرت کے دوران ترشح شروع ہوا تو ہم
خیمہ کی طرف بھا گے اور پھر جو بارش شروع ہوئی
ہے تو کم وبیش آ دھے گھنے کی خبر گی اس نے ۔۔
مانند شاعر بھی رہے ہوں گے اور برستے ابر کی
مانند شاعر بھی رہے ہوں گے اور برستے ابر کی
مانند شاعر بھی رہے ہوں گے اور برستے ابر کی
مانند شاعر بھی رہے ہوں گے اور برستے ابر کی
مانند شاعر بھی دے وہ بارش نہ سہاری جا سکی
ہوے ۔ وامن نچوڑ وہی تو بس پھروہ یانی استینے
ہوے ۔ وامن خوڑ وہی تو بس پھروہ یانی استینے
ہوے ۔ وامن خوڑ وہی تو بس پھروہ یانی استینے
ہوے ۔ وامن خوڑ وہی تو بس پھروہ یانی استینے
ہوے ۔ وامن خوڑ وہی تو بس پھروہ یانی استینے
ہوے ۔ ارش نے جو تقصان پہنچایا تھا اش کیا

سهابی "ارمغانِ ابتسام" ۱۲۲ جنوری کامعی تا مارچ کامعی

آرہا۔اللہ اللہ کرے گیلی چیزوں نے آگ پکڑی تو ہمت ہارجانے والے اور دلچیں نہ لینے والے بھی قریب تر ہو کر فروکش ہوگئے۔ زمین گیلی تقی مگر کسی نے خیبے کے اوپر کی پانی بیزار (واٹر پرُ وف) چاور بچھادی۔ باتیں چلتی رہیں اور ہم لوگ اپنے چھوٹے سے دو بندوں کے خیبے میں آگئے جسمیں دس بندے گھے ہوئے تھے۔ بس ایسے گھے ہوئے تھے کہ ایک کے پیر تھے تو دوسرے کائمنہ تھا۔ باہر جمی محفیل میں کسی نے سیف الملوک کی بابت مشہور پر اسرار باتیں چھیٹر دیں۔

باہرے کی ڈر پوک کی راز دارانہ آواز "سناہ اِدھررات کے دفت پریاں چڑیلیں آتی ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔۔۔ فی کر رہنا۔۔۔ رات کو ایک دوسرے کی خبر رکنا۔۔۔

ہماری طرف سے تشخصا اُ اِتی آواز '' بھائی اِنہیں کو تو دیکھنے
آئے ہیں، چلے بھی آؤ کہ گشن کا کاروبار چلے۔۔۔ بھی ہاں۔۔۔
ویسے وہ تہماری عزت نہیں اوٹیس گی۔۔ قرند کرو! اوّل تو اُن گی اُ جمالیاتی جس پر مجھے کوئی شک نہیں لیکن اگر پھر بھی وہ کور ہیں واقع ہوئیں اور شعیں کیڑ بھی لیس تو شور مچا دینا ہم آ جا کیں گے۔۔۔
باقی کام ہمارا۔۔۔ آ ہو۔۔۔ یعنی اب من وسلوی کوکون تھرائے
عقل کے اندھے، گو تھے ، ہبرے۔۔۔!''

ظاہری بات ہے ہماری طرف سے اسابی جوب آنا تھا جبکہ ینچے میدانی علاقوں والیاں گھاس پھوں کے بارے میں کافی کھا یہ سیت شعار واقع ہوئی ہیں اور ہم سدا کے جگالی باز۔۔۔ای باعث میدانی انگور ہمیشہ کھنے بلکہ کڑو ہے محسوں ہوئے۔ویسے نشہ ان میں بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے۔آخرنشہ بھی سڑے ہوئے انگور ہی دیے ہیں۔ یہی در بدری خاک و باک چھنواتی اس مقام تک لے دیے ہیں۔ یہی در بدری خاک و باک چھنواتی اس مقام تک لے

زندگی آمد برائے "رندگی" زندگی"ب رندگی" شرمندگی خیر، چونکه صبح ناران سے سیف الملوک جسیل تک پیدل عی

نمازے فارغ ہوئے تو میں ذراایک طرف کوآ گیا۔ پیٹے کی طرف مقامی عمارتوں کے ذور کشوں (چمبیاں۔۔۔ ذور جمعنی دهواں ) سے دهواں ولادت باسعادت یا کرفضا میں مرغولے بناتا شحلیل ہوا جار ہا تھا۔طلوع آ فتاب نے سرگ (صبح کی پہلی کرن) کے مساس سے اپنا احساس ولایا تو منظر کی خیرگی نے جکڑ ليا\_\_\_" 'عَاعلِ اللهُ رِمِنَ الظَّلَمُ ' والاسال قفا\_ بلند قامت چوشيال حصیل میں اپنانکس دیکھنے میں موتھیں۔۔۔جھیل کے نیلا ہٹ ماکل سنررتك ميں براتا عرياں چوٹيوں كا با نكاء شرميلاعكس عديم الشال منظر پیش کرر ہا تھا جھیل ہے جڑا ساحل نمامیدان فقیدالبشر ہو چکا تفا\_ تاحدِ نگاه تنهائي بال كھولے، افسر دہ تبسم لئے، آئكھيں بند كئے، لب سيئه، نظه مرمرين پيرون، رقص كنان تقى \_\_\_ بشرنه څجر، ايسا سكوت طارى تفا كويا بورا منظر مبهوت بوكر نظاركى مين كهو كيا ہو۔۔ گویا نگاہوں کے قدموں کالس پہلی مرتبہ نم گھاس کے خنک جذب سے آشنا ہوا ہو۔۔۔ سینے کا اتار ، چڑھا و بھی مدھم ہوکراس لامتنابي سُر مين شم جوكرره كيا تفا-\_' و وَالصِّحِ إِذَا تَتَفَّس \_\_\_' اور فتم مج کی جب وہ سانس لیتی ہے۔

شاعرِ فطرت ہوں، جب بھی فکر فر ما تا ہوں میں روح بن کر ذرے ذرے میں ساجا تا ہوں میں



## سفنسر وسبيله ظفسر





ارمان يوسف



### بابدوم

و و مجھی دیکھو! چندروز بعد جاری فلائیٹ ہے اور ابھی کھے وقت گزار ناہے، واپس آکر سباوگوں سے فرد آفروائل لیس گے ''

ہم نے فون پر مامون طاہررانا کو وضاحت کی اور ملتان آئے ہے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ گروہ بھی بھند تھا

" آپ ابھی ملتان آ جاؤ، دوست احباب سب ایک جگه پہجع ہوں گے، بے شک صبح سویرے لا ہورروانہ ہوجانا"

اس سے پہلے کہ ہم کچھاور کہتے''لاری والے اڈے پر سیوکر لوں گا اور کچھنیں سنتا مجھے'' کہتے ہی فون بند کر دیا۔

چارونا چارجانا پڑ گیا۔ یہ ہے تکلف دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہا نکارنہیں کیا

جاسکتا۔ سوچااس بہانے ایک بار پھرملتان کی جھلک بھی دیکھ لیں گے۔

لوجناب، کرتے کراتے ہم نے تلیری بائی پاس سے ملتان کی گاڑی کچڑی۔ڈرائیور بڑی جلدی میں دکھائی دیتا تھا، وہ بار بار گاڑی کوریس لگا تا گویا آن کی آن میں اڑنا شروع کردےگا اور ادھرکنڈ کٹر بھی با آ واز بلندیمی صدالگا تا کہ''بس آخری سیٹ رہ گئ ہے''ہم تو سمجھے کہ ہمارا ہی انتظار تھا۔ گر بتا چلا کہ ابھی اور بھی پچھ سیٹیں خالی ہیں۔ڈرائیور اور کنڈ کٹر دونوں پھراسی پر میکش میں

### جت گئے۔

ہم نے گاڑی میں نظر ڈورائی اور کونے میں ایک ماہ جبیں کوجلوہ نما
پایا۔ ہم نے احتیاطاً اسی سیٹ منتخب کی کہ بلاوجہ بھی نظر اسٹھے تور پنے زیبا
ہی پہ پڑے۔ ایک باراس حسینہ نے بھی نظریں اٹھا کے بوں دیکھا کہ
دل بچارہ بیجاوہ جا۔ استے میں ہائی ایس چل پڑی ، مگر ہمارا دل گاڑی
کی رفتار سے کہیں زیادہ دھڑک رہاتھا۔ ابھی ہم حسن کی پیش سے محظوظ
ہو ہی رہے تھے کہ ' اپنا اپنا کرایہ دے دو بھی' کی صدا کانوں سے
کرائی۔ ہم نے بیسوچ کرمطلوبر قم کنڈ کڑکو تھادی کہ بیتو جلوہ حسن کا
صدقہ اتار سے ہیں، سفرتو مفت میں کریں گے۔

" بھی دس روپے کم ہیں" کنڈ کٹرنے ہمارے دیے ہوئے میں ہمیں واپس لوٹاتے ہوئے کہا۔

م مسمجھے کہ شاید گننے میں غلطی ہوگئی ہوگی۔ہم نے پیپوں کی دوبارہ گنتی کی ،شہادت کی انگلی کوتھوک سے گیلا کر کے ایک بار پھر گئے۔

'' يار كيول جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تو پورے پيے ديئے بے شك گن لو!''

" دُس روپے کم بین صاحب جی!ستر روپے کرایہ بنتا ہے اور آپ نے ساٹھ دیے!" کنڈ کٹر نے وضاحت کی۔ "ستر روپے کب ہے ہوگئے؟"

"جب سے ڈیزل کی قیت بڑھی!" کنڈ کٹرنے بھی ترکی بر کی جواب دیا۔

" بھتی اول تو یہ کہ آپ کی گاڑی ڈیزل پینیس ہی این جی پہ چل رہی ہے اور دوسرا میکہ ہم کل شام ہی ملتان سے لوٹے ہیں اور اِتنا ہی کرامید دیا تھاجتنا کہ آپ کو دے رہے ہیں اور ہرضح اخبار پڑھنا ہماری عادت ہے، کی اخبار میں نہیں تھا کہ قیمتیں بوھی ہیں۔"

"دی روپ بی کی توبات ہے بیٹا، دے دواور جان چھڑاؤ اس سے" ایک بزرگ نے معاملہ نمٹانے کا مشورہ دیتے ہوئے کھا۔

اِسی لمحےاس حسینہ کا آلچل بھی سرکاااور آٹکھوں ہی آٹکھوں میں ڈٹ جانے کااشارہ بھی دیا۔

اب محض دس روپے کی بات نہیں رہی تھی بلکہ معاملہ عدالتِ حسن میں پہنچ چکا تھااور ہم اے ہرصورت جیتنا چاہتے تھے۔

''بابا جی ! آپ کا مشورہ بجاسمی گریہ تو سوچیل کہ پھیں سواریاں اگردس روپے اضافی دیں تو فی چکر ۲۵۰روپے بنتے ہیں اور دن میں یہ چھ چکر بھی لگائیں تو ۵۰۰ اروپے اضافی منافع بنآ ہے، یوں مہینے کے ۵۰۰ ۱۵ اور سال کے ۱۵ لاکھ چالیس ہزار بنتے ہیں۔اگر آپ بیدس روپے کسی ضرورت مندکونہ بھی دینا چاہیں تو گئے کا رس ہی پی لیجئے گا بھوڑا چہرے یہ رونق تو آئے گی دوسری شادی کا چانس بھی بن سکتا ہے۔''

ہم نے یوں وضاحت کی جیسے وکیل جج کے سامنے دااکل پیش کرتا ہے۔گاڑی میں موجود ہر شخص ہم سے متاثر نظر آنے لگا گرہم تو فقط اس پری چہرہ کوخوش کرنا چاہتے تھے، اس نے بھی میشی میشی نگا ہوں سے داددی۔

اُدھرکنڈ کٹر بھی ضد پہاڑ گیا کہ یا تو پورا کرابیدیں یا گاڑی سے اتر جائیں۔

ارے بھائی ہم کیے اتر جائیں گاڑی ہے،وہ بھی آدھے رائے میں،اس شوخ حسینہ کو یوں تنہا چھوڑ کر؟۔نہ بھائی،ہم سولی پہتو چڑھ سکتے ہیں مگر گاڑی ہے نہیں اتریں گے۔ایک فرہادتھا کہ

جس نے اپنی محبت کے حصول کے لئے پہاڑتک کھود ڈالا تھا۔ ہم
ہملا کیوں پیچےرہے۔ کنزیوم کورٹ جانے کی دھمکی بھی دے ڈالی
گرکنڈ کٹر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہم نے آؤد یکھانہ تاؤموٹروے
پولیس کوفون کر ڈالا اور اس کے بعد جتنی بھی قرآنی آبیتیں زبانی یاد
تھیں پڑھ کردعا کرنے گئے کہ اللہ میاں بھرم رکھ لینا۔ گر پاکستانی
پولیس کی کارکردگی بھی سامنے تھی۔ اِسی کھکٹس میں تھے کہ گاڑی
ایک جگدروک کی گئے۔ یہ موٹروے پولیس ہی تھی۔ پوچھا گیا کہ کس
نے شکایت کی اور کیوں؟

ہم نے شیشے سے سر نکال کراپنا نام''ارمان'' کچھاس انداز سے بتایا کہ بھلے پولیس آفیسر کوسٹائی دے نیددے اس ماہ جبیں کو کم از کم ہمارا نام تو معلوم ہوجائے کہ بھی دل کے ارمان جا گیس بھی تو ''ارمان'' کا نام ہی گلاب ہونٹوں پیچل جائے۔

موٹروے پولیس نے چھان بین کی تو ہم ہی فاتح تھہرے۔وں در روپے ہرایک کومعذرت کے ساتھ واپس کیے گئے۔ایک جواں سال پولیس آفیسر نے ہماراشکر میدادا کرتے ہو کہا ''لوگ شکایت تک نہیں کرتے ،ہمیں کیا خبر کدگاڑی کے اندر کیا ہور ہا ہے۔ ججھے ای روٹ پر اُڈیوٹی کرتے دس سال ہوگئے ہیں اور آج پہلی بارکی کی شکایت موصول ہوئی ہے۔''

خیرہم فاتحانہ انداز میں اپنی سیٹ پروالی آکر بیٹھے۔ گر کچھ ہی دیر بعد پید چلاکہ ہم منزلِ مقصود لینی ملتان کی بیخے والے ہیں، گویا جدائی شروع ہونے والی ہے۔اس بات نے دل کورلا دیا۔ ''خدایا گاڑی ہی بینکچر ہوجائے،اس کا پیٹرول ہی ختم ہوجائے، یا کم از کم بیسنر ہی تھوڑ ااور طویل ہوجائے''

گرتمام ترتمناؤں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔لاری اڈہ پراس کو لینے اس کے عزیز آئے ہوئے تھے اور ہمیں لینے مون۔اس نے بھی الوداعی سلام کیا اور نظریں جھکالیں،ہم نے بھی مون کو گلے لگاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا۔ مجیب داستاں ہے ہے، یہیں شروع بہیں ختم



## سفسروسيله ظفسر



احرسعيد

پر کے گھر سے ٹرین سیدھی'' ایفل ٹاور'' جاتی ہے جے یہ'' توغ ایفل'' کہتے ہیں،اور معذرت ٹرین بالکل سیدھی نہیں تھوڑا بہت بل بھی کھاتی ہے۔ ایک اور بات کہ بھائی کے گھر سے نہیں تھوڑا اُن کے گھر سے باہر نکل کر۔

بھائی کا پیرس میں ہونا ساس کے ہونے ہے کم نہ تھا ،اور میری حیثیت ان کے سامنے پرانی بہوؤں کی جی تھی ، جس پر ہر میل انہوں نے نظرر کھی ہوئی تھی۔ ہر دو گھنٹے بعد فون آ جا تا کہاں ہیں کب آناہے؟

میں نے کہا جی کہ '' توغ ایفل'' آکرکوئی غلطی ہوگی۔ بیکیا ڈاننے لگ جاتا ہے آگرزیادہ دیریہاں گزاریں تو؟ لیکن ایفل ٹاورکا جیسے سنا تھا ویہا ہی لگا۔ واقعی دنیا کا ایک بجوبہ ہے۔ بہت ہی لمبا ہے۔ سنا ہے کہ لمبول کی عشل گھٹوں میں ہوتی ہے۔ جتنا یہ لمبا ہے اس کے پاس توعقل نام کی کوئی شئے ندہوگی۔ صح اس کے اوپر جانے کی خواہش اس لئے ندکی کہ کھٹ لینے کے لئے سیننگڑ وں لوگوں کی لائن گی ہوئی تھی۔ اپنا تو حوصلہ نہ پڑا۔ ہم نے جہاز سے اتر تے ہوئے سارا پیرس دیچھ لیا تھا۔ ایفل ٹاور کے ایفل ٹاور کے جہاز سے اس میں اوپر سے بھی ویسا بی نظر آٹا تھا۔ وہاں ایک بجیب بات دیکھی اوپر سے بھی ویسا بی نظر آٹا تھا۔ وہاں ایک بجیب بات دیکھی ماریش ٹاور کے ساتھ دی دی دی کوئی دیں کے قریب لڑکیاں اتر تیس اور ایک آ دھا لڑکا ۔ بجیب ملوزین کا آٹائیس تھا۔ بیہ جوایک آ دھ لڑکا ۔ بجیب ملوزین کا آٹائیس تھا۔ بیہ جوایک آ دھ لڑکا ۔ بجیب ملوزین کا آٹائیس تھا۔ بیہ جوایک آ دھ لڑکا ۔ بجیب ملوزین کا آٹائیس تھا۔ بیہ جوایک آ دھ لڑکا کے کے ساتھ دی دی دی دی حسیناؤں کا حیفتہ تھا۔ اس کی کھی بھی آیا کھی جھی آیا کھی تھیں۔

فرانس ایک جدید قوم ہے، لیکن آم ابھی بھی پاکستان سے بی



آتے ہیں ۔فرانس کے دوسرے شہروں سے بھی فرنچ لوگ' 
پیرس' ہیں آم خرید نے آتے ہیں انہیں اکر دکا ندار کہہ بھی دیے 
ہیں کہ' ایتھے اُمب لین آیاں' وہ آگ سے مسکرا کے بی بی کہہ 
دیتے ہوں گے ۔ بی بی کو یہاں تی کہتے ہیں ۔اس تی کاماتا جاتا 
لفظ پاکستان میں بھی بہت کارآ مد ہے یعن '' ٹی تی' ۔بس ٹی تی 
کرتے جا کیں کام نہ کریں، پر یہاں ٹی تی نہیں چلتی ۔البتہ 
فیکسیاں بہت چلتی ہیں ۔ بہت پیاری ہیاری ٹیکسیاں چلتی ہیں، یعنی 
فیکسیاں بہت چلتی ہیں ۔ بہت پیاری ہیاری ٹیکسیاں چلتی ہیں، یعنی 
فیکسیاں بہت چلتی ہیں ۔ بہت پیاری ہیاری ٹیکسیاں چلتی ہیں، یعنی

بھی خوبصورت ہولا ہورلا ہوراے۔

فرخی کمیے اور بہت سارٹ ہوتے ہیں۔اتنے سارٹ کہ پاکستان میں ہوں تو ہر شخص گزرتا ہوا کیے کہ جناب پچھ کھا بھی لیا کریں الیکن بہت فریش اورا میٹوہوتے ہیں۔بات سیدھی کرتے ہیں اکثر برتمیزی کرتے ہیں۔اپنے آپ کو پچھ بچھتے ہیں لیکن سب ایسے نہیں ہیں۔

ٹرین سٹم میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا کی سب سے تیز ترین ٹرین انہی کی ایجاد ہے۔ بغیر ڈرائیور کے ٹرین بھی انہی کی ایجاد ہے۔ دنیا کی سب سے فضول ترین ایجادیں بھی سہیں مرسڈیز وغیرہ بطور ٹیکسیاں ہی چلتی ہیں۔ فرانس میں غلط فرنچ بولنا صحیح انگلش بولنے سے بہت بہتر ہے۔انگلش بولیں گے تو پھر یہ آپ سے نہیں بولیں گے۔ نہیں بولیں گے۔ نہیں ایڈریس پوچھنے کے لئے چل ہو جاتے گی۔اکٹر فرخچ ایسے بھی ملیں گے جنہیں انگلش بھی آتی ہوگ آپ کی بات بھی سجھ لیں گے پر جواب فرخچ میں ہی دیں گے یہ جانے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اگر آپ کو فرخچ نہیں آتی۔ کیونکہ فرخچوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو فرخچ نہیں آتی تو اس میں جارا کوئی قصور نہیں۔ پریس جارا کوئی قصور نہیں۔ پریس جنا



سهای "ارمغانِ ابتسام" کال جنوری کامیم تا مارچ کامیم

Presented By: https://jafrilibrary.com

آپ غلطی ہے اقبال کی روح سمجھ رہے ہیں۔"

وستیاب ہیں، چیسے کہ فر چی کے اور ' فر چی کس' وغیرہ۔ ٹائم کے بہت پابند ہیں۔ بورپ کے دوسرے ممالک ہے بھی زیادہ۔ ہیں اور میری بیٹم صاحبہ جب بارسلونا ہے بیری فر گئی ٹرین ' تے جے وے' ' پہ آئے تو بیری گئی ہو۔ جیسے شک گزرہ کہ ٹرین میں کوئی بڑی شخصیت نہ گئی ہو۔ ذبمن میں کبھی' انجلینا جولی' اور کبھی ' کلول کھس گئی ہو۔ ذبمن میں کبھی' انجلینا جولی' اور کبھی ' کلول کڈ مین' ۔ یہاں تک کہ وینا ملک کی طرف بھی ذبمن چلا گیا۔ پھر خیال آیا کہ جے جے وے' تین سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹر کی طفار کے کہ خیال آیا کہ ' ہے کہ سیائیڈر مین' کے توسط سے آئی ہوں۔ اس معرکے کے بانی وبی ہوں گا۔ آئی

کس احمق کی خواہش تھی کہ "سپائیڈر مین" کو دیکھے، میں اور "انجلینا" کی اداؤں کے تعاقب میں Nicole کی آنگھوں اور "انجلینا" کی اداؤں کے تعاقب میں تھا ۔فوری طور پر ایک لڑکی ہے دریافت کیا کہ بار بار یہ کیا اعلان ہور ہا ہے؟ فرمائے گئیں کہ ٹرین تین منٹ دیر ہے فرانس پہنچ رہی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹے گیا۔ٹرین ڈک تو اناؤنسمنٹ ابھی بھی جاری تھی ۔دل نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تو آگئی ہے اور نہیں تو" میں اب تی آئی ہوگی ۔ ان میں سے تو کوئی نہ آیا ،البتہ بھائی ہمیں لیے آئے ہوئے دس سال ہو گئے لیے آئے ہوئے دس سال ہو گئے

تھے۔ کہنے گگے، ٹرین تین منٹ لیٹ پیٹی عصہ مجھے پہلے ہی بہت تھاکی ایکٹرس کے نہآنے پر، بھائی کی بات سنتے ہی میں بولا کہ فرنچ ٹی وی چینلز پہآپ نے سُنا ہوگا ۔اب تھوڑی دیر تک ON N اور BBC پھی بیرخبر چلنی ہوگی ۔ بھائی میرا منہ دیکھیں، میں پیرس دیکھوں۔ بی دیکھنے جو پیرس آئے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا منہ تھوڑی۔

فرانس جانے سے پہلے ہیں فیصل آباد، ایگر کلچر یو نیورٹی سے
فریج کورس کر کے نکلا تھا اور یہاں آ کے گئی ''فرنچیوں'' کے دانت
کھٹے کر چکا تھا۔ ایک جگہدو'' فریج ''لڑکیوں کے ساتھ الی فریخ
بولی کہ ان کے دانت ہی اندر نہ جا کیں۔ وہ ہنس ہنس کے لوٹ
پوٹ، حالانکہ میں نے فریج میں کوئی لطیفہ نہیں سنایا تھا۔ اب تین
چار ماہ کے فریج کورس سے اتنی ہی فریج آئی تھی ، جیسے کی ''
مخیٹ'' پنجابی بولنے والے نے نئی نئی اُردو بولنی شروع کی ہو۔ وہ
ہنستی جا کیں اور معذرت کرتی جا کیں۔ معذرت کی کیا ضرورت؟
میں تو چاہتا تھا کہ ہنتی جا کیں۔ آپ نے وہ محاورہ تو سناہی ہوگا کہ
میں تو چاہتا تھا کہ ہنتی جا کیں۔ آپ نے وہ محاورہ تو سناہی ہوگا کہ
درسمی تے پھسی۔''

سین ہوسکتا ہے کہ وہ آپس میں پہلے ہی پھنسی ہوں۔ یہ
یورپ تھا اور پر سے فرانس کا شہر پیری، یورپ کا بھی باپ۔ یہاں
سب پچھ ہوسکتا ہے، جہاں بے غیرتی عام ہو وہاں سب پچھ ہی ہو
سکتا ہے۔ بنسی ابھی بھی متواتر جاری تھی کیونکہ میری فرنچ اُن پہ
طاری تھی ۔ میں اپنی جارحانہ فرنچ مسلسل جاری رکھے ہوئے تھا
،جس سے ایک لڑکی ہے تو سانس لینا مشکل ہور ہا تھا۔ اُس نے
ایک ہاتھ سے پیٹ کوتھا ما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جھے مسلسل
اشارے کردہ کی تھی کہ بس کردو۔

میں بھی فیصل آباد ہے آیا ہوا تھا ،موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے فرخ اُر اُن دیکھتے ہوئے اور تیز کردی۔اب میری فرخ ،فرخ ٹرین''تے ہے وے ''کے مقابل جارہی تھی یعنی تین سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ۔اس سے آدھی سپیڈ پر بھی شعیب اخر نے بھی گیندنہ تھینگی ہوگی جتنی تیز میں فرخ کھینک رہاتھا۔ویہوہ بھی بہت دل چھینک لگ رہی تھیں اور میں اُس کھے تھینک گئید۔



















### سمای "ارمغانِ ابتسام" سام ا جوری کامع تا مارچ کامع







ا عرون شهر عقر بربیروزگاری اور لاچاری عاجز آزاد بخت عرف ببلوسوچ رہا تھا کہ سارا دن آوارہ گردی کرنے اور امال کی جھڑ کیالی کھانے کے بعد بہتر ہے میں مرروز ای جگہ بیشہ جایا کروں۔ کم از کم أدهار كي بیزی تو پی لیا کروں گا۔ آزاد بخت عرف ببلو اکثر بیکاری سے عاجز آ کرا ندرونِ شهرکی ٹوٹی چھوٹی سڑکوں اور د کا نوں کے تھڑوں پر بیٹھ كرا پناوقت كا ثاكرتا\_ا يك طرف امال اباكى لعن طعن اور بهنول كى خدمتیں کرنے سے نے جاتا، دوسرے مزے سے سگریٹ کے کش لگا لیتا، بھی تاش کے بے چھینٹ لیتا اور بھی گولیاں کھیل لیتا لیکن اصل چیز تو وہ لڑکیاں تھیں جو یہاں سے گزرتے ہوئے مسکرا كرياآكه ماركرا بي وكي لتي تعيل آزاد بخت غربت ك لحاظ سے بد بخت ہی گر چرے مہرے سے برا خوش بخت اور وجیہہ مرد تھا۔اب وہ لڑکا تو رہانہیں تھا۔لڑکین سے کی سال پہلے نگ آ کراہے چھوڑ چکا تھا۔اب آزاد بخت تمیں سےاو پر کا ہو چکا تھا۔ بی اے کئے اے گیارہ بارہ برس بیت چکے تھے۔نوکری ملتی نہ تقى، وە درخوشىل ككھ كرعاجز آگيا قعا۔اس كى كوئى درخوست اور خواہش برنہیں آتی تھی۔وہ اکثر لمی چکیلی مبھی گاڑیوں میں اپنے ہم عمر جوانوں کود کھتا جن کے رنگ تانے اور لوہ جیسے ہوتے۔ آفرشیولوش اور کریمول اور پرفیومول کے باوجود ان کے

چېرول کی کا لک اور بدصورتی چھپائے نہ چھپی تھی ۔ تحری پیس سوٹ اورقیمتی سگارمندمیں دبائے اگر چہ کارٹون ہی لگ رہے ہوتے تھے ليكن نهايت فيتى گاڑى ميں بيشے، جب وهموبائل كان عالى عن ایک ہاتھ سے اپنا خوبصورت وولیٹ نکال کرنوٹوں کی گڈیاں یا ڈالروں کی تبول میں سے کھورقم آئسکر یم یا کولڈڈرنک سروکرنے واللز كورية توفرن سيد ير بهاويس بيشى سكرترى كوليك، گرل فرینڈیا بیوی بزے فخرے اس کالے جن کودیکھتی اوراپنی تمام اصلی اور نقلی مسکرا ہے، جا ہت اور محبت اس للوجیسے بھوت پر نچھاور کرنے لگتی۔ اگر غلطی ہے اس کی نگاہ حسین وجمیل آزاد بخت عرف بباو پر بر جاتی جوسیرهیوں پر اکروں بیٹا ، گھٹیا برانڈ کی سكريك يا بيرى سُلكًا ربا موتا تووه ايسے حقارت سے منه چيرتي جیےاس نے چیک یا چنبل کا مریض د مکھ لیا ہو۔

آزاد بخت عرف ببلو خدا کے ان آزاد قوانین بریخت بُحو بُر ہوتا جن كے تحت انسان، انسان پر حكمراني كرر ما تھا۔ إتنا فرق انسان اورحیوان میں نہیں تھا جتنا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تھا۔ کیکن مرتا کیا نہ کرتا،خداے لڑنے مجڑنے کے بعد معافی شافی ما نگ کروہی دعا ئیس ما تکنے لگتا جو بھی قبول نہیں ہونی تھیں۔ آزاد بخت چھوٹی عمرہے ہی دنیا پرغور کرنے لگا تھااوراس نتیج پر پہنچاتھا كەزندگى محض حاقتول كى بوللى بىر جوامىرىي، وە دولت كمانے

کے چکر میں گن چکر ہے رہتے ہیں اور غریب غربت کی چکی میں گئن کی طرح پس جاتے ہیں۔ایک کی زندگی دولت سمیٹتے اور کماتے گزرجاتی ہے۔دوسرے کی زندگی دولت کے پیچھے بھا گئے دوڑتے گزرجاتی ہے۔ جب بوڑھے کھوسٹ ہوجاتے ہیں، چر سرکے بال نوچے اور کون افسوس ملتے ہیں کہ ناحق زندگی گنوائی، زندگی کاافساق اٹھایائی نہیں۔

آج آ زاد بخت کو به گوشته تنها کی میسرآ یا تو وه شام تک سوچوں میں غلطال و پیچال رہا۔ بھی اے بچین کے قصے یاد آتے تو بھی لڑکین کا جوبن ستا تا کبھی جوانی کےخواب سرسراتے۔۔۔لڑکیاں اوردوسابقه مظیتریں یادآ تیں مجھی کالج لائف یادآتی۔اس نے سوچا کہ جھے جیسے آ وارہ، ہیروزگار اور فارغ البال کے لئے میرجگہ جنت ہے کم نہیں۔رات ہو چکی تھی چنانچداس نے لکڑیاں اسمی کر ك الاؤ دهكايا۔ ابھى وه سوچ تى رہا تھا كدرات كوكيا كھائے كہ اچانک ایک چورایک پوٹلی اور بیک سمیت نیچ اسکران ابھی دونوں تعارفی مرطے میں مے کہ ایک فقیرآ گیا۔ ذرای ور میں آگ روش د كيه كرايك چرى بھي گرتا پڙتا آپڻچا۔ پچھ بي ديريس پوليس كے سائر ن فضاميں گو نجنے اور گولياں چلنے كى آواز آئى اوراى آواز ك ساته دهم سے كى كرنے كى آواز آئى۔ بيدہشت گردتھاجو مندلیدے ہوئے تھے۔ وہ کولی کھانے سے بال بال فی کیا تھا مگر سانس پھولنے کے باوجود گاصاف کرنے کی گولی' ہوئیسٹ' کھا ر ہا تھا۔ آنسوگیس نے اس کا کچیٹیس بگاڑا تھا کیونکداس نے مند چا در سے لپیٹا ہوا تھا، البتداس کی آئکھیں سرخ ہور ہی تھیں ۔سب لوگ اے دیکھ کرڈر گئے کہ ہونہ ہو، کوئی ڈاکولٹیرا ہے، مگر دہشت گردنے بُرا مناتے ہوئے کہا کہ میں کوئی چور ڈاکونہیں بلکہ دهشت گرد ہوں، ذرا پولیس کی گرد کم ہوتو میں شمھیں اپنا احوال سناؤں۔ مجھ سے ڈرومت بھائی بندو، میں بھی تمھاری طرح ایک خوبصورت اورتعلیم یافتہ جوان ہول' میرکہ کراُس نے ایک فاٹنا کی کولی مند میں ڈالی اور فوراً چبا گیا۔ پھر بولا ' بھائیو! اگر کھانے کے لئے کچھ ہے تو دو، میں صبح ہے بھوکا ہوں۔" فقیر بولا کہ میرے یاس آلو بحرے پراٹھے اور بریانی منجن پلاؤے جو مجھے وا تا دربار

ے قطار لگانے سے ملا ہے اور آلو کھرے پراٹھے ایک خوبصورت نوبیا ہتانے اپنے خوبصورت زم ہاتھوں سے پکا کر دیے ہیں۔اس کا شوہر دوسال سے بیرونِ ملک مقیم ہے۔ تنہائی اور پیار کی ماری اس دلہن نے مجھ پرخاص عنایت کررکھی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آلو مجرے پراٹھے اور دوبار قیمے والے نان بناکردیتی ہے۔''

چور بولا کہ آج میں نے دوگھروں میں چوری کی۔ایک متوسط گھرانا تھاجہاں سے مجھے زیور، روپیداور پرائز برانڈ ملے۔ دوسری کوشی تھی مگروہاں کوشش کے باوجود پیےنہ ملے معلوم ہوا کہ کوشی والے نے اپنامال اسباب بنکوں میں رکھوار کھاہے اور خود کریڈٹ كارؤ يرطلت ميں عك آكريس والس جانے كا قصد كرر باتھاك کن سے جھینی بھینی خوشبونے میرے قدم پکڑ لئے معلوم ہوا کہ کچھنی در پہلے کوشی میں شاندارعشائید دیا میا تھا اور بیکھانے اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ میں نے بھا گتے چور کی لنگوٹی کے مصداق سے کھانے چرا لئے کیونکہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، میں نے الیا ہی کیا اور جتنے پیزے، برگر، چکن فِش او كباب يرا عض مب ايك بوللي مين بانده لئے \_ آؤ بھائيو! ہم سببل كرآج ايك اچها كهانا كهاتے بيں - چرى بولا كدا بھى آتے ہوئے مجھے دومیت کی بوتلیں ملیں، میں سمجھا کہ شائداس میں سفوف والا مکچر ہوگا اس لئے میں نے دُکان سے چیکے سے اُٹھا لیں۔آپ کوتو معلوم ہے، چری اپنی ذات میں چور بھی ہوتا ہے۔ آزاد بخت عرف بلونے کہا کداے درویشو! میرے پاس سگریٹ ہیں، کھانے کے بعدہم مزے سے سگریٹ پیس گے۔بیرات ہم لوگول کی زندگی کی خوبصورت رات ہوگی \_فقير گويا ہوا كم بھائيو! میرے پاس دعمبر کی تخبستا اس حسین رات کے لئے ڈرائی فروٹ بھی ہے جو مجھے اس حسین ولبن نے دیا ہے تا کہ میں سردی میں گرم رہوں۔ چھا بلے ہوئے انڈے بھی ہیں، ایک ایک تم کھالینا اور دو میں کھالوں گا کیونکہ مجھے رات کے پچھلے پہراس حسین دلہن کے گھر كى پچھواڑے والے كمرے ميں جانا ہوتا ہے۔ ايك كھنے بعد دلبن ككام سے فارغ موكرائي كثياميں لوث آتا مول-آزاد بخت عرف ببلونے کھانا لگایا اور بولا" میںتم سب کا

میزبان ہوں۔ تم چاروں درویشوں کے حالات زندگی دلچسپ اور
نادرروزگار لگتے ہیں۔ آج کی رات کو کیوں نہ زیادہ تابناک اور
یادگار بنالیں ہتم چاروں درویش دکھیارے اورغم کے مارے لگتے
ہو۔ آج رات ہم کھانے کے ساتھ ساتھا پی داستان حیات سناکر
دل کا بوجھ بھی ہلکا کریں گے۔ اگر چہتم چاروں درویشوں ہیں
صرف دو کے منہ پرداڑھی ہے کین جوحال چری اور چور درویش کا
ہاں سے ان کی درویش میں کی طرح کی نہیں آتی۔ ہیں اگر چہ
چری اور چور کی طرح کلین شیونہیں اور نہی فقیراور دہشت گردکی
طرح باریش ہوں۔ پہلے بھی ہیں بھی آ رنلڈ شیوا گرز ، سلویسٹر
طرح باریش ہوں۔ پہلے بھی ہیں بھی آ رنلڈ شیوا گرز ، سلویسٹر
دومجوباؤں نے ایک بی شکایت کی کہماری مجب میں گداز نہیں
مواور نہمارے نے تاکہ بی شکایت کی کہماری مجب میں گداز نہیں
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم کوئی تحد دیے
میری پہلی مگیتر نے شاکی انداز میں کہا کہ ٹیرو تم گیروں کوئی ہو کوئی تحد دیا

یں بیوقوف احمق نوجوان مجھ نہ سکا کہ مو چھوں سے گدگدی کا کیا تعلق ہے۔ جب دومجو باؤں نے بھی یہی شکایت کی تو میں نے ایک لنگو ٹیئے یار سے سبب دریافت کیا تب اُس اللہ کے نیک بندے نے راز سے پردہ اُٹھایا اور میں نے فٹافٹ تلوار مارکہ مونچھیں رکھ لیس کیونکہ اس سے زیادہ گدگدی ہوتی ہے۔''

آزاد بخت عرف ببلو کے اس واقعہ نے چاروں درویشوں کو بہت متاثر کیا۔ آزاد بخت عرف ببلو نے سلسلۂ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے نیک بختو، گردش کے ستارو، افلاک کے سہارو! سب سے پہلے میں اپنی داستان غم سنا تا ہوں تا کہتم عبرت پکڑو۔ تم چبرے مہرے سے جس طرح اعلیٰ حسب نسب کے چثم و چراغ گئتے ہواور خوبصورت و وجیہہ دانا مرد ہوکر بھی یوں رُلتے پھرتے ہو، اس خاکسار کا قصہ سنوا ورسر دھنو۔ میرااصلی نام عمرجان ہے۔ جمیرے آباو اجداد بھارت کی ریاست جونا گڑھ کے رہنے والد ریاست کے ناظم اعلیٰ مرحوم ریاست کے ناظم اعلیٰ

تھے۔ ایکڑوں مربعوں میں زمین تھی۔میرے داد کے تین بیٹے تھے۔بوے مینے جوانی میں ہی عشق میں خراب ہوئے۔ پہلے عشق کیا پھر شادی کی۔ کثرت عشق کا نتیجہ کہ جلد بیار پڑ گئے۔ حکیم طبیب سیانے پرفقیر ہی کودکھایا، کسی کو پچھ مجھ نہ آیا۔ مرنے کے قریب بہنے تو فرمایا کہ اُنہیں ایک کالے برقعے والی سے پیار ہوگیا ب\_دوجار باررائے میں مرجیم ہوئی اور نشانہ دل کے پار ہو كيا\_ ميس في ايك رقعه لكوكر والا اور حال ول كهدسنايا\_ ونشين نازنین میرے عشق میں سرایا ڈوب گئی۔ میں نے اُسے بتایا کہ "اے دار باایس تم سے عقد ثانی کامتنی موں۔ بارگاوعشق میں خادم كوبيوض ٠٠٠ اتوليه وناحق مير قبول فرماؤ ـــ "اس نے مارے شرم كے حامى بحر لى ليكن اس كے باب، دادااور بھائى ندمانے \_حيندكى ضدكي آ مح ہتھيار ڈالنے كے بجائے ظالموں نے الے ہولہان كر کے صندوق میں بند کر کے سپر و دریا کیا۔ میں اتفاق ہے اس کے عشق میں خراب دریا کی لہریں گن رہا تھا کہ صندوق کنارے آ لگا۔ کھول کر دیکھا تو دل ہے آ ونکل ، نقاب اُٹھا کے دیکھا تو محبوبہ نكلى \_ حالانكه كلي كيسول مين ايسابهي مواقعا كه جب عاشق صادق

میں فتع والی کو دیکھا تو دل ہے آ ونکلی نقاب اُٹھا کے دیکھا تو کالی سیاہ نکل مال میں وق کی اتراکس کاخزانہ تھا ۔ اگر م

بہرحال صندوق کیا تھا کسن کا خزانہ تھا۔ اگر چہ میری نیت
بہت خراب ہوئی لیکن دوسری طرف اس کی حالت بھی بہت خراب
تھی کیونکہ صندوق میں ایک معثوق کامنی ہی عورت ، اس کے
دیکھنے ہوش جاتے رہے۔ لہو میں تربتر، آبھیں بند کے کلبلاتی
ہے۔ آہتہ آہتہ ہونٹ ملتے ہیں اور آ واز منہ نے لگاتی ہے۔ اب
مجنت ہے وفا۔۔۔اے ظالم پُر جھا، بدلداس بھلائی عشق اور
مجبت کا۔۔۔ بہی تھا جولونے دیا۔۔۔ بھلا مجھے کیا خبرتھی کہ عقد ٹانی
دوسری شادی کو کہتے ہیں۔ ایک بیوی کا شوہراوردو بچوں کا باپ اور
پھر بھی شادی کا متمنی۔۔۔ حیف ہے تھے پر۔۔۔ تو دوسال سے جھے
پھر بھی شادی کا متمنی۔۔ حیف ہے تھے پر۔۔۔ تو دوسال سے جھے
بیوتوف بنا تا رہا اور سبز باغ دکھا تا رہا، بھلا ایک زخم اور لگا اور جھے
بیتوف بنا تا رہا اور سبز باغ دکھا تا رہا، بھلا ایک زخم اور لگا اور جھے

عرتوں کوشہداور کھجوروں کے سوا کچھنہ ملے گا۔۔۔ اُلٹا شوگر کی موئی بیاری گھے گی۔۔۔۔مرنے کا بھی فائدہ۔۔۔''

یہ کہہ کراُس ماہِ لقانے بیہوشی کی حالت میں دویئے کا آلچل مندمیں چباڈ الاجس کی وجہ ہے اس کا سانس رُ کنے لگا۔، وفا کی اس پُنلی نے میرے سامنے آخری چکی کی اور خالق حقیقی ہے جاملی۔ میں نے پکڑے جانے کے خوف سے صندوق میں پھر بھر کر دریا میں دہکیل دیا تا کہ ندرہے بانس اور ند بجے بانسری الیکن جب ے میرے کانوں میں اس کے باس انگیز فقرے سیے کی طرح پلمل کرکان کے بردے بھاڑرہے ہیں ،سوچتا ہوں کدمیری بیوی نے تو چھ سال میرے ساتھ عیش وعشرت میں بسر کئے لیکن اس ماہ جبین نے شوہر کا بیار بھی ندو یکھا بلکداسے محبوب کی محبت بھی نہ ملی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ مرنے کا فائدہ بھی مردکوہوگا؟ جنت،حوریں، مبری مردول کوملیں گی عورتوں کے لئے خدائے جنت میں نہ بادشاه رکھے نہ نواب، نہ راجے نہ مہاراج کے حدثویہ ہے کہ أنهيس كوئى عام مردبهي نصيب نهيس جو كا اورجن عورتول كي خاوند ہیں۔۔۔ اُن کے خاوندوں کو کیا بڑی کہ پرانی باس سڑی ہوگی بولول کو دوبارہ جنت میں مندلگا کیں۔۔۔حورول کے ہوتے عورتوں کا کیا کام۔۔۔افسوس عورت کے ساتھ ازل سے بدسلوکی روا ہے۔میرااس دنیااوراپی چھ سالہ پرانی ہوی ہے دل بحر گیا ہے۔" میر کہ کرتایا ابائے عین عالم شباب میں دار فانی کو الوداع

عمرجان المعروف آزاد بخت عرف ببلو نے لمبی سرد آ مینی اور بولا "دوستو! زندگی ہے کیا۔۔۔ آ بابا پانی کا بلبلہ!! میرے والد کا نام جانِ علم تھا۔ وہ بھی بھائی کی طرح بہت خوبصورت آ دی تھے۔ جب جوان ہوئے تو لڑ کیاں اُن پرمرنے گیں۔ اُنہوں نے بیحال دیکھا تو ازراہ مہر بانی سب لڑ کیوں کو "بہن تی" کہنے گے کیونکہ ڈرتھا کہ لڑ کیاں اس رفتار سے مرتی رہیں تو آ بادی کیے بڑھے گی اور باقی لڑکوں کا کیا ہے گا۔ والد اسم باسمی تھے۔ اُنہوں نے ترکی پاکتان میں بڑھ پڑھ کر حصد لیا۔ بھی جلے جلوسوں میں جاتے ، بھی تقریریں کرتے، بھی چندے اکشے جلوسوں میں جاتے، بھی تقریریں کرتے، بھی چندے اکشے جلوسوں میں جاتے، بھی تقریریں کرتے، بھی چندے اکشے

كرتے، مجھى دادى مرحوم سے بزارول روپے لے كرغريب، مظلوم اور مجروح مسلمانوں کی مدد کرتے۔ بھائیو! ان دنوں ہندوستان فسادات کی زو پرتھا۔مسلمانوں کوروز مارا جاتا، ان کی املاک لوٹی جاتیں اور مسلمان لڑ کیوں کی عز توں پر حملے کئے جاتے۔ جانِ عالم بہت افسردہ ہوتا اور راتوں کو چیپ حیب کر روتا۔ جہاں ہندوحملہ کرتے، جان کی پرواہ کئے بغیر مسلمانوں کو بچانے پہنچ جاتا کیکن مسلمانوں کو پلیبوں کی ہر وقت ضرورت ، رہتی۔اس دنیا میں مسلمان کبھی پینے ہی نہیں، جو پنپ گئے اُن میں مسلمانی ندر ہی۔ جانِ عالم نے ایک دن سوا یکرزین حیب حاب جا كرن دى اوراس سے مجبور، بےبس مسلمانوں كى مددكى - جان عالم كى اس ادا يران ك والدمر مف اوراي مف كدمني يس ال گئے۔اب جانِ عالم اور اُن کے خائدان کے پاس ایک محل، دو اصطبل، چار کھیت اور چند کنال کی اراضی باقی رہ گئے۔اس کے علاوہ جانِ عالم کی والدہ کے پاس ڈھائی سوتولہ سونا اور نین سوتولہ چاندی بھی تھی۔جانِ عالم نے تحریکِ پاکستان پربیرقم بھی جھونک دى، حتى كداب صرف ايك حويلى باقى ره كى جسميل بورا خاندان ياؤن بيارے ہوا تھا۔ جانِ عالم كى والده كهتيں كه جانِ عالم كو یا کتان کے عشق ہے، آزادی کا متوالا ہے، جب اس کے ہاں بیٹا مو گا تو اس کا نام ہم" آزاد بخت" رکھیں گے۔ پاکستان بنا تو چیا قاسم جان نے فافٹ کلیم کرایا اوراس وسیع وعریض حویلی کے عیوض جو كحر ليا وه ايخ نام كرا ليا- جانِ عالم اكرچه جوان تها ليكن پاکستان بننے کے سترہ برس بعد کہیں جا کرسہرہ باندھا۔ جانِ عالم یا کتان کی خدمت میں چور چورتھا کبھی مہاجرین کو بساتا بھی لئے ينط لوگول كوآ بادكرتاكى كوتوكرى دلاتا بكى كوگھر بكى كودكان بكى كورقم \_ستره سالمسلسل جانِ عالم پاكستان كى خدمت ميں ديوانہ واركام كرتار بإ-ايك ون جان عالم كى مال في كها كدآ زاو بخت پرانا دقیانوی نام ہے، ویسے بھی جس آزادی کے نام پر پاکستان بنا تھاوہ تو یہاں مفقود ہے اور جوآ زادی ملی ہے اس سے ہول آتا ہے، لبذامين البي عظيم شوبرك نام يربيخ كانام ير "عمرجان" ركھول گ تاکہ خدا اے لمی عمر دے۔دونوں ساس بہوس میں خاصی

کے اور اکلوتا بیٹا حالات سے ولبرداشتہ ہو کر مرنے کی ٹھانے گا--- بدكها اور كهدكرم محق موئم يريس سيپارے اور كھوليال پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کے طنز پی فقرے میرے کا نول میں أبلے ہوئے تیل کی طرح گرنے لگے۔ وہ کہدرہے تھے'' چلو یار یہاں وماغ کھیانے اور وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، نہ کھانے میں زردہ ہے نہ پلاؤ نہ قورمہ ہے نہ دلی تھی کے شیر مال، نہ تنبونہ قناتیں، نه کرسیال نه صوفے \_\_\_ خالی جائے اور دو چار کلوکھٹل چے ہیں، ہونہ !! غریب آدی کامرنا بھی بے فائدہ ہے، دفع کرو يار ــــ " بيسُن كرميرا ول مجت كيا مكرسب جا ي تقه مين چھوٹ چھوٹ کررونے لگا۔ میں نے دیکھا کدایک شریف آدمی مجھےد کی کرخود بھی روتا ہے۔وہ میرے پاس آیا اور بولا' میں خواجہ سگ پرست ہوں۔ میں مانتا ہوں، جانتا ہوں کہاس آ زاد ملک میں جن لوگوں نے جانوں اور مالوں کے نذرانے وئے ، اپناتن من دھن لٹایا، آج وہی مفلوک الحال ہیں اور جہوں نے پاکستان میں کر پشن کی ، وہی خوشحال ، فارغ البال ہیں۔ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے۔ان کے پاس گاڑی، بنگا، بنک بیلنس اور المرون وبيرون ملك جائيدادين بين الوگ ايسے كى كمينوں كوأثم كرسلام كرت ين اورشرفاء كوأن كے سلام كا جواب بھى نبيس دیتے تمحارے باپ کے ساتھ اور تمھارے خاندان کے ساتھ بردا ظلم، نا انصافی ہوئی مسمسیں اور تمھارے باپ کوآج پاکستان کے اہم عبدوں پر ہونا چاہئیے تھالیکن اِس ملک میں ایماندار،شریف اور سیچلوگوں کوچٹنی کی طرح پیس دیا گیاہے ، مرتم میری د کھ جری كهاني سنو كي تواپنا كرب بهول جاؤ ك\_لوسنومير او پركيا بتي، اے جوانِ رعنا! اگر تھے پروفت مہر بان ہوتا تو میں تخفید' اے آتا یا اے بادشاہ' کہتا۔ میری داستان دنیا کی بے ثباتی ،خود غرضی اور نفسأنفى يرمشمل ب\_تمارے باپ كاطرح بم بھى تين بھائى تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور سمجھوعقل کا کھوٹا تھا۔ نا دان تھا کہ بھايئيوں كوباپ جانا، انہوں نے باپ كے مرنے كے بعد مال و متاع قبض میں کرلیااور مجھے چلتا کیا۔ میں نے دنیاجہان کی خاک چھانی۔ مجھ پرایک امیرزادی عاشق ہوئی اورمجبوب سے دولہا بناکر چو کیلیں چلیں۔بری مشکل سے طے پایا کہ دونوں نام رکھے جائیں۔اب ماا اوران کے ہموا مجھے آزاد بخت کہتے جبکہ دادی اوران کے حامی مجھے عمر جان بکارتے۔میرے باپ نے مجھے مشكل سے بيمانے كے لئے "بلو" كہنا شروع كرديا۔ پاكستان كى خدمت کرتے کرتے میرے باپ کی کمردو ہری ہوچکی تھی لیکن کسی نے اُنہیں توکری نددی۔ کچھ عرص حبر، دال روثی اور میری دادی ك بي كھي زيورات سے كام چلتا رہا۔ دادى مركئيس تو چيانے أس هر ے ہم سب كوكان چۇكر نكال دياجوانبول نے كليم ميل ليا تھا۔ شکر ہوا کہ میں بی۔اے کر چکا تھا۔ میں ے سوچا کہ تو کری کر كے گھر كے حالات بدل دول گارى اليس اليس كرول كا اور بیوروکریٹ بن جاؤل گا۔ نتین باری ایس ایس کا امتحان دیا۔ ہر بارفرسث آياليكن تتنول بارانثرويويس ناكام ربابه بهرسوجا چلوكوكى فيچريامعمولى افسر بى لگ جاؤل اس دوران ايم \_ا\_ يهى كرليا مگر مجھے نو کری ندملی۔ پھر سوچا کلرک کے لئے ایلانی کروں لیکن وہاں بھی نوکری نہ ملی کہ جی آپ اووراج ہو گئے ہیں۔ تھک ار کر چڑای کے لئے درخواست دی لیکن اُنہوں نے مجھے بد کہ کرردگر دياكة ميس عمر رسيده چيزاى چايئي، يهال لزكيال كام كرتي بين، بيه نہ ہووہ کام کے بجائے اِس لونڈے پر دھیان دینے لگیس۔ پچھ عرصه بعد مجمع بدجواب طغ لكاكه بمين فريش بوسث كريجويث چاہئیں،آپ تو کافی بای اور پرانے ہو چکے ہیں۔غرض میرے قلندر دوستو، ایک دن زندگی سے ہوکر میں نیلاتھوتھا کھانے لگا کہ والد بزرگوارآ گئے اور بولے كد بينا كيول جان كے دريے ہے، تو اكلوتى اولاونريد ب كريس ---ورندكوكى ثمينه بكوكى زريد، كوئى تىمىند، فېمىيد اور تكيينە ب\_توپانچ بېنول كالكاوتا بھائى، مجھ بڈھے کا وارث، مال کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ایبا کیوں کرتا ہے۔ میں مسلم لیگ کا جزل سیرٹری رہا۔ ١٩٢٤ء میں صدر بنا، قابد اعظم نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ پاکستان میں کوئی تحصاری حق تلفی نہیں كرے گا شهميں عزت، دولت، سكھ اورخوشياں مليں گى ليكن ہم تو عزت کے لئے بھی ترس گئے ہیں اور دولت کے نام پر پینے پینے کو ترے ہوئے ہیں۔ کیامعلوم تھاکہ پاکتان آکر بھوکوں مرجائیں



لے گئے۔اپنی جوانی اور دولت مجھ پر نچھاور کی۔میں نے کاروبار کیا اور لا کھول میں کھیلنے لگا۔ ایک دن مجھے اسنے دونوں کمینے بھائی خته وخراب بحيك ما تكتے ملے بيس دونوں كوگھر لايا، نہلايا، اچھى خوراک دی اور پھر بیوی ہے ملوایا۔ دونوں میرا ٹھاٹھ باٹھ ، دولت اور بیوی کو دیکھ کرریجھ گئے۔ میں نے اینے کاروبار میں دونوں کو شریک کیا۔ دونول نے بیوی اور میرے کاروبار پر قبضے کامنصوبہ بنایا اور مجھے دریا بُر دکر کے ایک بیوی کا ، دوسرا کاروبار کا مالک بن کیا۔خدا کی کرنی کدایک شہرادی دریا کی سیر کررہی تھی۔ مجھے دریا کی اہروں نے اس کے قریب کردیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دل و جان سے مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔شہزادی نے مجھ سے شادی کی درخواست کی جومیں نے صدق ول سے قبول کی ۔شادی کے بعد میں شنرادہ بن گیا اور مزے کی زندگی کرنے لگا۔ ایک ون محل کی حیت ہے دیکھا تو ایک یہودی نے دوآ دمیوں کو بندر کی طرح زنجير گلے ميں ڈال کر پکڑر کھا تھااوران کا تماشدہ کھار ہاتھا۔ دونوں کی حالت گیدڑے بدر تھی ۔غورے دیکھا تو میرے بھائی ہے۔ بد منظرد کھے کردل کٹ گیا۔فورا جا کراشرفیاں لیں،روپے لئے اور باہر کوچل دیا۔ جہاں پناہ! بید دونوں بدبخت ناشدنی مجھے دیکھے کر مسکرائے حضور والا تیج کہتا ہوں کہ میں نے اُنہیں اشر فیاں دے کریبودی کی قیدے چھڑانا جاہا تو یبودی نے میہ کراشرفیاں لینے سے اتکار کردیا کہ بھائی اشرفیاں تومسلمانوں کی کرنسی ہے اور إن دو كلے كے غلامول يرآپ اشرفيال كيوں ضائع كرتے ہيں۔ لائيں چندرو بے دے دیں اوران ٹمک حراموں کوآ زاد کرالیں۔ تو قبلئہ عالم، میں نے اپنے بھائیوں کو بڑے حمام میں ڈیٹول سے نہلوایا، جامت بنوائی،ست رنگے کھانے کھلائے اور قیمتی پوشاک پہنوا کرایی شنرادی سے ملوایا۔ان میں سے ایک شنرادی بر، دوسرا محل پر عاشق ہو گیا۔ جالیسویں دن میرے نامراد بھائیوں نے مجھے باندھ کروریا میں مچینک دیا۔ ایک فے شنرادی سے شادی کر لی اور دوسرا بادشاہ بن گیا۔ اے بیروزگار بادشاہ، افلاک کے مارے! سُن!! سات دن دریا میں اور اتنے دن بھائیوں کے بہتان کے باعث دانمیسرنہ آیا۔ یانی میں بےبس ولا عارغو طے

اب جان لیوا بیاری بن چکی ہے۔ حکومت سوائے میٹھی میٹھی باتوں کے چھٹییں کرتی۔ حکومت کہتی ہے کہ غربت مٹانے کا آسان نسخہ سیہے کہ غریب مٹادئے جا کیں۔ میں اِس زندگی سے مایوں ہو چکا ہوں، کسی کے پاس مرنے کا کوئی آسان نسخہ ہوتو بتاؤ۔''

آ زاد بخت عرف ببلو کی داستان میں محرومیوں ، مایوسیوں اور وسوسول کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ کسی لڑکی سے محبت کی ترکمین کہائی، نہ جرم وسزا، نی سنسنی خیزی، نتجسس،غرضیکه بیروزگارنو جوان کی کهانی بلیک اینڈ وائث ٹی وی کی مانند ہے لیکن سب درویشوں نے غور ے کنی اوراینی رائے محفوظ رکھی۔ آب پہلے درویش کی باری تھی۔ بددرولیش دہشت گرد تھا۔ دہشت گردنے اپنے مندسے جا در ہٹائی اورفر فی کٹ داڑھی پر ہاتھ چھرتے ہوے اپناقصہ کھے یول شروع کیا ''اےصاحبو!میراباپ ملک فارس کا ایک بہت بڑا سوداگر تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے، بہن بری اور میں چھوٹا تھا۔ بہن کی شادی ایک او نچ بوے گھر میں ہو چکی تھی، کیسا کہ آج کل کی ماؤل كادستور بكريول سے زيادہ بيٹيول سے پيار كرتى ہيں اور جہز کےعلاوہ باپ کی جائداد میں سے چوری چھے اُنہیں بحرتی رہتی بيل - بيني كوسارى جائيدا وقسطول ميس پهنچاديتي بين اور بينول كوالله توکل پر چیوژویتی ہیں۔میری ماں کا بھی کہی حال تھا۔میری بہن بہت سارا جہیز، بلاف نقذی لے کرگئی،اس کے باوجودایے پھوہڑ ہے اور زباں درازی کی وجہ ہے اس کی سسرال میں کسی ہے نہ بنتی تھی جتی کہ شوہر ہے بھی نہیں۔۔۔ مگر بہن جہا ندیدہ تھی ،اس لئے رات کوشو ہر سے سلح کر لیتی ۔ایک دن مال کوخبر ملی کہ بہن کواس کے شوہرنے بدتمیزی رِتھیٹر مارا ہے۔ میری مال داماد کو بلتے جھکتے سامان باندھے لگی، ساتھ ہی اس نے ایک کروڑ کے شیئر بھی رکھ لئے تا كدداماد كے ہاتھ پرركاكراے رام كرسكے ليكن ميرے باپ نے دیکھ لیا اورشیئرز چین لئے۔ مال صدے سے جال بجق ہو گئے۔ کھ دن نبیں گزرے تھے کہ باپ بھی چل بسا۔اب میرے یاس ایک کروڑ کے شیر ز کے علاوہ اراضی ، بینک بیلنس، کوٹھی اور مال ومتاع تفامين نے دعوم دهام سے باپ كاسوكم ، دسوال اور چهلم كيا-ايك عاليشان مقبره بنوايا- إتى دولت و كيوكر كجهلوگ

کھا تا اور پانی پتیا تھا کہ ایک گل رُخ، رکنشین رانی نے اپنی رتھ ے مجھے دیکھا اور دل وجان ہے مجھ پرمرمٹی۔۔۔میں۔۔۔" آزاد بخت عرف ببلونے خواجہ سگ پرست کی رفت انگیز كهانى س كركها كدبس،بس-- ميس مجه كيا كدرانى في محاب ے منت ساجت کر کے اور بھگوان کی سوگنددے کر شادی کرلی۔ خواجدسك يرست نے جوش سے كها "ارس! آپ كوكيے پيد عِلا؟'' آزاد بخت عرف ببلو نے کہا'' یارخواجہ سگ پرست، مجھے سب پنة ہے، مير امن كى "قصه چهار ورولين" بم آ تھويں جماعت سے پڑھتے آرہے ہیں۔رانی سے شادی کے بعدتھاری ملاقات پھرتمھارے بھائیوں سے ہوئی جو ختہ وخراب تھے۔ أنهول نے پھررانی اور راجدهانی پر فبضه کرلیا اور شخصیں دریا میں پینکوا دیا\_رانی کا کتاتمهارا و فاداراور خیرخواه تفا\_اس نے تمهاری جان بچائی۔تم نے رانی کو مسلمان کر کے نکاح پڑھوایا اور راجدهانی واپس لی۔ بھائیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اوہ کے پنجروں میں بند کروایا۔ کتے کے ملے میں سونے کا پٹیدڈ لوایا۔ اب ایے بھائیوں کو کتے کا جھوٹا کھلاتے ہو، جب تھھاری ہوی میکے جاتی ہے یاروٹھ جاتی ہے تو کتے کواپنے ساتھ بستر پرسلاتے ہو۔ رانی کتے سے حد کرتی ہے، تم کتے پر دشک کرتے ہو۔ ای لئے لوگ تسميس خواجدسگ پرست كهتے بيں۔۔۔ يارايك بات بتاؤ بتم نے پہلے ہی ایے بھائیول کوکولہویس کیول ندیلوادیایا پنجرول میں قيد كروايا، يا زعرال مين چينكوايا؟ وبي جر بارشميس دريا مين سيكت رہے۔ بندۂ خداتم انسان ہو یا تھسیارے؟ اس کہانی میں عبرت کا ہر پہلوتھارے لئے ہے، ہارے لئے نبیں۔۔۔ببرحال تھاری غمز دہ سٹوری سے میراوقتی طور پرغم غلط ہوگیا ہے۔''

آزاد بخت نے چاروں دویشوں سے کہا کہ بھائیو! میں اب چھتیں برس کا بوڑھا جوان ہوں۔ ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ تین بہنوں کی مجور ہوکر تین شادی شدہ گھنے پٹے اُدھیڑ عمر مردوں سے شادی کر چکا ہوں۔ دو بہنیں اور ایک ماں اب بھی سینے پر مونگ دلنے کوموجود ہیں۔ شادی کے خواب رات کے علاوہ دن میں بھی آ کرستا تے ہیں گرانییں تھیک تھیک کرسُلا دیتا ہوں۔ بیروزگاری میرے قریب آ گئے۔ میں ٹمین ایجر تھا، نامجھ، نابالغ ، نادان۔۔۔دوستول نے شراب کباب پر لگا دیا۔ چھ ماہ میں دو كروژكى جائيدادختم ہوگئى۔اب ميں پائى پائى كامحتاج تھا۔انسب في من كر مجه معذور اوراياجي بناديا - بهت جلد مين فاقع كاشخ لگا۔ کاغذات شولے تو مال کے خطوط ملے جن میں اس نے میری بہن کوزیور،روپیہ، ڈالر، پرائز ہانڈ، کمیٹیاں اور جانے کیا کیا بھجوایا تھا۔ میں پڑھ کر ہکا بکارہ گیا۔ شکر ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح خط پڑھ کرم انہیں۔ میں بھی جیران تھا کہ میراباپ مال کے فور أبعد كييم كياليني كدا كردوكرور مجھ پرلگاہے تو بهن اب تك تين كروڑ ہضم کر چکی ہےاور کسی کے فرشتوں کو خبر تک نہیں ہوئی۔از رُوئے قانون به جائيداداورروپيه پيهميرا تفامگرميري بهن قبضه كئے بيشي تھی۔ میں نے سوچا چلو مال جائی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی بہن کے باس کچھون رہنے کے لئے چلا گیا تاکہ بہنوئی سے کچھ سکے سمجھ سکوں۔وہ ماں جائی میرایہ حال دیکھ کر بلائیں لے کر، گلے ال كر بهت روئى \_ ال مالش اور كالے على محد برصد في ك حالانكها كروه حابتى توايك كالى مرغى يا كالا بكراجهي مجهه پروار عتى تقى مگروه سدا کی تنجوس اورخو دغرض تقی اس کا تواسی بات پر منه پھول کیا کہ میں اس کے لئے مخفے تھا نف لے کر کیوں نہیں آیا اوراس بات رہمی کدیس بہال کھی صدر سے اور سکھنے کے لئے آیا ہوں، تو کیوں آیا ہوں۔اس نے پہلے دن سے مجھے بوج سمجھا، میرا ہی مال کھا رہی تھی اور مجھے ہی آئکھیں دکھا رہی تھی مگر اے بھائیو!! میری بہن تھی بڑی ڈرامے باز ،موقع و کیھتے ہی کر داراورسین میں تبديلي لے آتی۔ميري بي جمالوسم كي بهن واقعي برصغيري سيح كايي تھی۔ پاکستان کےاکی عظیم نقاد ڈاکٹر ایل بی ڈبلیو بخاری نے اس نام نہاد بہن کے کروار کو بہت سراہا ہے اور اپنی کتاب میں لکھاہے كة و يبل درويش كى بهن سرتاسر مندوستانى ب جس طرح كالى داس کی ''شکنتلا'' ہر ہندو کی بیٹی ہے ای طرح یہ برصغیر کے ہر مسلمان کی بہن بیٹی ہے جو بیک وقت بھائی،شوہر،مرے ہوئے باب اور پیدا ہونے والے بیٹے کی جائیداد پر قبضے کے منصوبے

بناتی اور جشیاری سے مال ہڑپ کرتی ہے، جو بھائی کو کٹھلا کرنے

کے باوجود مظلوم اور قربانی کا بمرابننے کی ایکٹنگ کرتی رہتی ہے۔" پہلے درویش نے باقی درویشوں کوشہوکا دیتے ہوئے کہا کہ بہن کے ذکر پر شخص نیندستانے لگی، صبرے کام لو، میری داستان بہت رَنگین ہے لیکن اس اللہ مارے میر امن نے میری کہانی میں بہن کا کردارشروع میں ہی تھونس دیا ہے۔لیکن اچھا ہے کہ آج شهصيں اور دنیا کوالی حالاک اور دھوکہ باز اور منافق بہنوں کاعلم ہوجائے جو باپ بھائیوں کی آئکھوں میں دھول جھونکتی ہیں۔۔۔ بال تومبريانو!!!ميرى بهن نے مجھےدودن تو پچھنہ كہا مرتيسرے دن آ کر بولی کدایک دن مهمان ، دوسرے دن مهمان ، تیسرے دن بلائے جان۔۔۔اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی، مال باپ کی موئی مٹی کی نشانی، تیرے آنے سے میرا کلیج گرم ہوا، تیرے جانے ے شندا ہوگا۔اے میرے ناعاقبت اندیش بھائی! مردوں کوخدا نے کمانے کے لئے بنایا ہے، کھانے اور ٹھونسنے کے لئے نہیں۔ گھر میں بین کرروٹیاں توڑ نالاز منہیں۔جومر دکھٹوہوکر گھرسیتاہے،اس کو دین برادری کے لوگ طعنہ مہنا دیتے ہیں۔اس شہر کے سب آدی بےسببتمحارےرہے پر باتیں کرتے ہیں کدینہایت بے غیرتی ممینگی اور ذلالت ہے۔ میری تمھاری جگ ہنائی اور مال باپ ے نام کوسیب لاج لکنے کا ہے نہیں تو میں تیری چڑی بنا کر پېنول اور کليج مين ۋال رکھوں۔"

کھرمیرے امان ضامن کا روپیہ بائدھ کراور دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر ،خوشی دبا کر بولی ''جاؤسدھار وہتمھیں خدا کوسونیا، اب جیتے جی منہ نہ دکھانا۔۔۔اگر آنا تو مال ومتاع کے ساتھ آنا ورنہ خدا حافظ!!''

پہلے درولیش نے کہا کہ بہنوں کا دستور ہے کہ چھاتیوں پر
مونگ دلئے آ جاتی ہیں اور ایک دو ماہ سے پہلے ملنے کا نام نہیں
لیتیں۔ ہر دوسرے مہینے ایک ماہ کے لئے بھائی کے گھر ڈیرہ ڈال
لیتی ہیں۔۔تب اُنہیں شرم نہیں آتی کہ بھائی پیچارہ ان کا اور ان
کے بچوں کاخرچہ پانی کیے اُٹھائے گا۔ ہر وقت مطالبے، ہر وقت
فرمائشیں اور ہر وقت اعتراضات کر کے بھائیوں، بھاوجوں اور
سیجیج بھیتیجوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ جو کنواری ہوتی ہیں، وہ حق

تھے۔ جاؤ خداتمھارا حامی و ناصر۔۔۔ہم جلدطیس گے بریک کے بعد۔ ' یہ کہہ کروہ چلی گئی۔ میں نے دوسال بعد بی۔اے فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ اس نیک دل دوشیزہ نے بڑی خوش منائی۔ کہنے گئی کہتم ایم اے بھی کرلو کیونکہ ہمارا خاندان بڑا پڑھا کھا ہے اور میں بھی آج کل یونیورٹی سے ایم ایس کی کر رہی ہوں۔ میں شخصیں ہر ماہ اپنا جیب خرج دے دیا کروں گی۔ تم سکون ہوں۔ میں ٹرھا کرو۔ میں نے دوسال بعدایم اے کیا اور پورے بخاب میں ٹاپ کیا۔ مجھے ماک کرشی گئی اورامریکہ سے مجھے پی بخاب میں ٹاپ کیا۔ مجھے ماک کر بہت خوش ہوئی۔اس نے مجھے پی نے نے کس طرح ایک لاکھ روپیدلا کر ہاتھ میں دیا۔ میں شرمندگی نے ایک کا کھروپیدلا کر ہاتھ میں دیا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑیا تو بول کہ بیسبتم پر اُدھار رہا۔ شادی کے بعدمع سودلوٹاد بنا۔۔۔۔ خداراشرمندہ نہ ہو،میراول کشا ہے۔''

اس نے مجھے ائر پورٹ بری آف کیا اور پہلی بارمیرے ہاتھ كير كر أتكھوں سے لگا گئے۔ میں امريك چلا گيا۔ جب يي ایچ ڈي كرك آيا تو معلوم ہوا كداس كے گھر والول نے زبروتى اس كى شادی کر دی لیکن مجله عروی میں اس نے زہر پھا تک لیا۔ میری ونيلاندهير موكن \_ايك سال ايك ماه تك اين محسنه كاغم منا تار باليكن آخرك تك \_\_\_ خيال تفاكه مجهيكوني شاندار جاب ل جائي گ ليكن حيارسال تك درخواسيس اور انثرو يو ديتا ربا اور هر بار نكا سا جواب۔۔۔جب بدی نوکری ملنے کی اُمیدندر بی تو چھوٹی موثی نوکریوں کے لئے مارا مارا پھرتا رہا۔ بھی خانسامال، بیرے، چڑای، ہرکارے کی نوکریوں کے لئے ایلائی کیائیکن کوئی بی ایک ڈی لڑ کے کونوکری دیے پر راضی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اکثر افسران مِثْرِک تَحردُ دُورِيْن اور يرومونى (promotee) تقد غرض اس طرح بے یار و مددگار مجوراً دو چار ٹیوٹر کے طور پر بچوں کو پڑھانے ان کے بنگلول میں گیا۔ان کوشی بنگلوں کے مالکان چند سال سلے تک کی کمینے تھے۔ان نودولتوں اور جاہلوں نے انسان اور علم کی جو بے حرمتی کر رکھی تھی اس پر میں خون کے آنسوروتا۔ بیہ اوران کے بیچ میرے ساتھ ایسانیماندسلوک کرتے کداگر میں اس کی تفصیل بیاں کردوں تو لوگ پڑھنا اور استاد بننا چھوڑ ویں۔ جناجتا کرباپ کےعلاوہ بھائیوں کی بھی جیبیں خالی کروالیتی ہیں۔
ایک کپ چائے پلا کریا دوروٹیاں کھلا کرخدمتوں کا ڈھنڈورا پیٹتی
رہتی ہیں۔یاردرویش بھائیو! پیٹورتیں رشتوں کے نام پرہمیں ک
قدر بیوتو ف بناتی ہیں۔ بیوی پیچاری جو ہرقدم پرساتھ دیتی ہاور
تن من دھن سے خدمت کرتی ہے گرہم اسے خاطر ہیں نہیں لاتے
اور ہمیشہ اس پر فرائض کا ملبہ ڈال کر حقوق سے بھا گئے رہے
ہیں۔ اس کی محبت، ایثار، خدمت اور قربانی کوشک کی نظر سے
دیکھتے ہیں گرماں بہن آنھوں میں انگلیاں کریں یا لوٹ گھسوٹ
کریں، ہم ان پرآ تکھیں بندکر کے اعتبار کر لیے ہیں۔

پہلا درولیش بولا کہ میں اپنی بہن کے چنگل سے ٹکلا تو مجھے ترقی اور کامیابی نصیب ہوئی ، ایک زہرہ جبین مجھےراہ میں ملی اور مير يحسن يرفريفة موكى - بولى كهين كالح جاربى مول، كياتم مجھا پناموبائل نمبردے سکتے ہو؟ میں نے بتایا کداے حسید عالم، میں غربت اور فرقت کا ماراموبائل افور ڈنہیں کر سکتا۔اس ماہ جبین نے کالج کا ارادہ ملتوی کیا اور لارٹس گارڈن کی پہاڑی پرک جھ ے میرے مسائل وافکار پر گفت وشنید کی، بولی کہتم نے ناحق کالج چھوڑا یم اپی تعلیم عمل کرو۔ اگرتم نے دوسال میں گر بچویش كرلياتويس اليخ باپ سے كه كرشميس نوكرى داوادوں گى۔ ديكھو! تعلیم بری نعمت ہے، تم خاندانی اور شریف لڑکے لگتے ہو۔ دل لگا كرېرائيويث امتحان د اوتورزائ آنے برنوكرى اور مين تعميس مل جاؤل گی۔' میں نے کہا کہ نیک بخت جمھارے میرے ارادے نیک سبی بگرمیرے پاس کالج داخلیفیں اور کتابوں کے پیے کہال۔۔۔میری بہن نے تو مجھے صرف دس رویے اینے سر ے أتاركر دے تھے تاكہ ين اس شهر سے دفعان ہو جاؤں۔ وہ گلیدن میرے آنسو یو نچھ کر بولی که آج کل زیادہ تر اِسی برایڈ کی بہنیں آرہی ہیں جو صرف أن بھائيوں محبتيں جاتی ہيں جن كى جيبيں، بريف كيس اور بينك بحرے ہوئے ہوتے ہيں۔غريب بھائیوں کوتو ہے گیلے کیڑوں کی طرح نچوڑ لیتی ہیں۔تم غم نہ کرو، بیہ ميراموبائل اورگفري لو\_انبين ع كردا خله فيس جمع كراؤ\_\_\_اور بدلوسوروب جومیں نے سہیلیوں کوآٹسکریم کھلانے کے لئے رکھے

ان کی چیچھوری حرکتیں اور نو دولتیانہ باتیں آ دمی کوخود کثی پر ماکل كرتى تفيس اورتعجب اس پر ہوتا كه چرفض ان كوبڑے مؤدب انداز میں سلام کرتا۔ جا بلوی اورخوشامہ میں بالکل گرجا تا اور بجائے اس ك كدكوني مجهي "مر" كي، سب أنبيل سركة \_ ي ب كدوات بری نعمت ہے اور دولت کے بغیر آ دی دو کوڑی کا ہے۔ وَ هولي، نائى، قصائى، حلوائى، قارى، مولوى، آپريش، پوست مين، ۋاكش، وكيل، انجيئر ، حداة بيب كه سكولول ، كالجول ك برنسيار بهي أنهيل "مر" كهدكر بلات اور مجه كوالا، نائى قصائى بهى" اوئ كهدكر پکارتے۔۔۔انسانیت کی تذلیل اور ان نو دولتیوں کے ہاتھوں اپی روز روز کی بعزتی کے بعدیس پھر بےروزگار ہوگیا۔ یا کچ دن اور چار را تیں ای فاقے اور سوچ بچار میں گزر گئیں۔ مال باپ مرکف گئے۔ بہن نے بھی بلٹ کرنہ پوچھا، اگر میری جگہ میری بہن ہوتی تو میرے گھر یاؤں پیار کر پڑ رہتی اور مارے تاویلوں کے میرے ناک میں دم کردیتی۔ مجھے بےجس ،غیرزمہ دار، خود غرض، بيضمير، نا الل، نالائق اور كھٹيا قرار دے كر باتھ یاؤں پھیلا کرمزے ہے میرے گھر میں رہا کرتی۔ مجھے میرے فرائض اوراہے حقوق یا دولا ولا کرناطقہ بند کردیتی، دین دنیا کے عذاب سے ڈراتی، ٹسوے بہاتی اور بڑے آرام سے میرے سر پر عيش كرتى ليكن اب جب وه خودعيش مين تقى تو أے ہوش بھى نہيں تھا کہ بیں اس کا سگا اور چھوٹا بھائی ہوں۔ بھوک اور افلاس سے ناچاريس اس كر كهريدل بى چل برا \_ چود و كلوميشر كا فاصلدرات مجرمیں پیدل کا ٹامیج کاذب کے وقت بہن کے گھر پہنچا۔ای نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کراس کی تیوریوں پربل پڑ گئے۔میری حالت د کھے کر ڈرگئ کہ بھائی خت وخراب اور مدد کا طالب ہے۔ چاردن گھر رکھنا اور دوروٹیاں کھلانی پڑیں گی۔فوراْ ڈرامائی انداز میں بولی "اے کم بخت فقیر، مجھے شرم نہیں آتی بھیک ما تگتے ہوئے؟ ہٹا کٹامٹنڈا ہوکرلوگوں کے گھروں میں روثی اور پیے ما تكتا ہے۔ بے شرم مجھے شرم نيس آتى، سوے موول كو جگاتے ہوئے، چل ہث پرے مرورندابھی پولیس بلاتی ہوں اور تیرے باته ياؤل رواتى مول، جادفع موا"

میرا دل بھرآیا کہ کیسی مال جائی ہے، سکے بھائی کو پیچانے سے اٹکاری ہے۔ میں نے ڈھیٹ ہوکر کہا ''بابی برکتے ،خداک لئے شمعیں کیا ہوا۔۔۔کیا تمھاری آئی سائٹ کمزور ہوگئی ہے۔۔۔ ارے اپنے بھائی کونیس پیچانا، باجی بیمیں ہوں۔''

باجی بر کتے نے بوی مگر بازی ہے کہا ''اے چل کمینے بکواس نہ کر، میرا بھائی تو چھ سات سال سے امریکہ گیا تھا، بیچارا وہیں مرکھپ گیا، ہم نے تو اس کے قل، فاتحہ چالیہ وال ، سب کر چکے۔۔۔ تو میرا بھائی نہیں، میرے بھائی کا بھوت ہے۔ ویسے بھی وہ سدا کا تھٹو، ہڑ حرام تھا، اچھا ہوا مرگیا۔'' یہ کہہ کر باجی نے کھٹاک سے لوہ کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے بٹ میں میری دو انگیاں بُری طرح زخی ہوگئیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی دولت رشتوں کی اساس ہے۔ میں بے شد ھا ہوسڑک کے زد یک گرگیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوآ دی نہرکے بل کے نیچ بم نصب کر رہے ہیں۔ میں گرگیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوآ دی نہرکے بل کے نیچ بم نصب کر رہے ہیں۔ میں گواور بولا '' پچھ کھانے کے حرب ہو ہوں کہ وابی کیا ہی ہی بھوک سے کو ہے تو دو۔'' بولے کہ' دو بم ہیں، کھالو گے '' میں بھوک سے مرر ہاتھا بولا '' ہاں بھائی کھالوں گا۔''

تخ يب

حیدرآ باددکن میں' تن' کی جگہ عام طور پرلوگ' خ'' بولتے ہیں۔ کسی حیدرآ بادی نے تجاز کو ایک دعوت پر مدعو کرتے ہوئے کہا '' مجاز صاحب! کل میری فلال عزیزہ کے ہاں تخریب ( تقریب ) ہے۔ غریب خانہ پرتشریف لائے۔'' مجاز نے خوفز دہ ہوکر جواب دیا' دنہیں صاحب، مجھے تو معاف ہی رکھے، مجھے یہ در دناک منظر دیکھانہیں جاسکے گا۔''

بال بال موتی پروکر، گلے میں پیٹواز، بادلے کی سخاف کئے، موتیوں کا دُردامن نکا ہوا اور سر پرلال اوڑھنی جس میں آنچل، پلو، لہر، گھنگھر وموری ستارے گوٹا ٹرنکا ہوا، سرسے پاؤں تک موتیوں میں ہڑی، گلے میں جڑاؤ ہار، باز و بند پہنے، چوڑیاں کنگن کڑے، نتھ جھومر ٹرکا ہارانگوٹھیاں پہنے اور آ دھ کلوخوبصورت میک آپ کیے، وہ میرے سامنے آئی اور مجھ پر بجلیاں گرا کرچلتی بی۔ جب اُس نے شادی کے لئے گھر داماد کی شرط رکھی تو میں مان گیا۔ اپنی بادشا ہت کولات ماری اور بصرے کی شنم ادی کا بے دام غلام بن بادشا ہت کولات ماری اور بصرے کی شنم ادی کا بے دام غلام بن

یارون مددگارو، دلفگارو! میری سہاگ رات بڑی ڈراؤنی
ابت ہوئی۔ جونئی وہ منہ دھوکر آئی، میرے ہوش جاتے رہے۔
میں مددمد پکارتار ہا گراس نے میری ایک نشنی صحیح جھیں اُٹھنے
کی سکت باقی نبھی، میرے دل پر دہشت سوارتھی۔ بھائیو! میں آج
تک سوچتا ہوں کہ میک اپ جس کی کی بھی ایجاد ہے، وہ جہنی بی
گر بید حقیقت ہے کہ میک اپ نہ ہوتا تو ونیا اِتی حسین نہ گئی۔
برصورت او کیوں کی بھی شادی نہ ہوتی اور اُدھیر عمر عورتیں بھی
جوان دکھائی نہ دیتیں۔ یارعلامہ اقبال نے سے نہیں کہا کہ ''وجود
تن سے ہے تصویر کا کتات میں رنگ' عورتیں جتنا میک اُپ کر
رنگ اور بینینا ک گے۔ عورتوں سے زیادہ خوبصورت مرد ہوتے
رنگ اور بینینا ک گے۔ عورتوں سے زیادہ خوبصورت مرد ہوتے
ہیں۔ اپنے دُھے ہوئے چہوں اور اور پجنل بیوٹی کے ساتھ کتنے
ہیں۔ اپ دُھے ہوئے چہوں اور اور پجنل بیوٹی کے ساتھ مقابلۂ

آخری اور پیاری نشانی ہے۔ تیری بہن کوئی گاڑی خریدنے کے لئے بیں لاکھ کی ضرورت ہے۔ مجھے بیں لاکھ دے کر ثابت کر دے کہ بہنوں کا فرض بھائیوں کو بھرناہی ہوتا ہے۔ 'میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تیری خیراس میں ہے کہ تو یہاں سے چلی جا۔میری بہن بکتی جھکتی اور کوئی ، کافتی چلی گئی۔خدا کی کرنی کہ جینے کو سے اور بددعا کیں اس نے مجھد ئے تھے،سب أی كولگ كئے۔رات کواس کے گھر میں آگ لگ گئی۔شوہر جل کر مصم ہو گیا،خود بھی جل گئی اور سارا گھر مٹی کا ڈھیرین گیا۔ دوبارہ روتی پیٹتی میرے یاس آگئے۔ یس نے رحم کھا کرر کھ لیا۔ یس نے اُنہیں دنوں نئ نئ شادی کی تھی، میری باجی برکتے نے آتے ہی میری بیوی میں كيڑے نكالنے شروع كردئے يمجى كام پرلا تى بھى مال پرلاتى \_ غرضیکداس نے دوماہ میں گھر کوجہنم کدہ بنادیا۔ایک دن آیا تو بولی كتمهارى بيوى آشنا كے ساتھ بھاڭ گئى۔ بعد میں ميرے نوكر نے بتایا کہ باجی بر کتے نے میری بیوی کو مار پیٹ کر گھرے تکال دیا ہے۔ بری مشکل سے مجھے اپنی بیوی کرے حالوں میں دارلامان میں ملی۔میری بہن اس وقت جھت پر کھڑی تھی۔جب میں اپنی بیوی کو گھر لایا۔ وہ غصے میں بولتی ہوئی آگے بڑھی اور دھرام سے نیچ آپرای-اس طرح ہمیں اس بی جمالو سے نجات ملى ميں اکيلاره گيا۔ تو بھائيواور سجنو! پدہے ميري آپ بيتى۔ آج میں شہر کی ایک معزز استی ہوں۔ دنیا میری مجھیلی پر ہے۔ آج ا تفاق سے میں ایک دئی بم پھینک رہاتھا کہ پولیس نے دیکھ لیا اور میں یہاں چھتے بچتے آگیا۔

دوسرے درولیش نے کھکار کر گلاصاف کیااور کہنے لگا کہ آپ جھے جس فقیری کی حالت میں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ ہمارے ملک کاسٹم ہے۔ میں نے ڈیل ایم اے کیا ہے۔ میں ملک شام کا والی ہوں۔ ایک دن بھرے کی حکومت نے مجھے دورے کی دعوت دی۔ وہاں مجھے ایک لڑکی پیند آگئی۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ تبھی شادی کرے گی کہ جب میں اپنا ملک چھوڑ کر اس کے ملک کا باتی بنوں گا۔ میں شام چھوڑ کر بھرے چلا آیا۔ بھرے کی شنم ادی بناؤ سے ساری انہائی شوقین تھی۔ شنم ادی بھر وہ سولہ سنگھار کی انہائی شوقین تھی۔ شنم ادی بھر وہ سولہ سنگھار، بارہ ایرن سنگھار کی انہائی شوقین تھی۔ شنم ادی بھر وہ سولہ سنگھار، بارہ ایرن

كن مين شريك مول توسارے مرد مقابله جيت ليس، ببرحال اے درویشوا ماضی کے بادشاہوا!حال کے قلندروا!! میں نے وُهائی ماہ بری صعوبت اوراذیت میں کا فے۔ ایک دن موقع ملتے بی بھاگ لیا اور بھرے سے سیدھا پاکتان پہنچا۔ یہاں ابھی خوبصورت چېرے اور بحر كيالباس اور شوخ جملے تھے۔ ميں ابھى شمر میں داخل ہوا تھا کہ بیدار بخت نامی شخص نے مجھے اپنے مکان پر دعوت دی۔ شائد میرے جڑاؤ شاہی لباس سے مرعوب ہو گیا . تھا۔مکان پر بیٹنج کر دیکھا کہ ضیافت کا پر تکلف اہتمام ہے۔ مجھ تن تنها کے روبرو تکاول نے ایک تورے کا تورا چُن دیا۔ چار مشقاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں ننجن پلاؤاور چوتھے میں کوکو پلاؤاورا یک رقاب زردے کی کئی طرح کے قلیے دو پیازہ، نرکسی، بادامی، رغنی، جوثی اور روٹیال کی قتم کی باقر خانی بھی مثیر مال، تندوری، گھر کی ، بازار کی ، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، نان نعمت، پراشے، کباب، کو گفت، سکے، مرغ، مچهلی، ملغویه، شب ویگ \_ دم پځت ، حلیم، هریبا، شیر برخ، فیرنی، كهير،حلوه فالوده ـ

میں نے اُسے کہا کہ بھائی تونے ناحق اِتنا اہتمام کیا۔ میں انسان ہوں، اپنی ذات میں المجمن نہیں۔ بندے خدا کے، کیا ہی بہتر ہوتا اگر تو مجھے برگر یا سینڈوج کے ساتھ ایک ہیسیسی پلا دیتا۔ میکھانا کھانے کے لئے تو میری زندگی کا کوارٹرگز رجائے گا۔ وہ شریف میز بان پھر بھی نہ مانا اور مجھے زبردتی کھلاتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے اکٹیوں نے آلیا، پھر مجھے ایک مکان دیا جس میں میں سے اسباب تھا۔

''شطرنجی چاندی، قالینیں سیس پائی، منگل کوئی، دیوار گیری، حصت پردے، چلوتیں، سائبان نمگیرے، چھپر کھٹ، مع غلاف اوقچہ، توشک، بالا پوش، تیج بند، چادر بیجے بیکی، مندگاؤ، سیح کاف، کمیل، اوڑھنی، دیگ دیجی، پیٹیل رکابی، طبقاطشتری، کفگیر چھچ ڈوئی، بکاولی سین، چنگیر چوگھڑے، صراحیاں، گن، پاندان۔ آب خورے اور چلیجی۔''

میں نے زیج ہوکر کہا کہ انگل بیدار بخت،آپ نے پورے

خاندانِ مغلیه کا اہتمام کر ڈالا ہے۔ ایک بندهٔ عاجز اتنی میزبانی کا متحل نہیں ہوسکتا، یہ مجھ پر بارگرال ہے۔ میرے لئے ایک جاریائی اوررضائی کافی تھی۔ کھانے کے لئے فقط ایک کپ اور پلیٹ بہت تھا۔ میزبان بیدار بخت نے ذومعنی مسکراہٹ تھینکتے ہوئے کہا''اے کڑیل خو بروحسین مہریان نو جوان ،ابتم بی ہر چیز کے مالک ہو۔ آج کل تمھارے جیسے صحت مند تروتازہ، وجیہداور گھرو جوان کہاں ملتے ہیں۔ آج کل کے لڑکے تو نرے سینک سلائي بير \_ كمراز كيول جيسى ، آوازلز كيول جيسى ، حيال الزكيول جيسى اوربال بھی لڑ کیوں جیسے،اس پرشنرادہ سلیم کی نقل میں کا نول میں بالى، گلے ميں چين، كلائيوں ميں بريسليك ،انگليوں ميں انگوشياں اوركم بخت ايسے خيف ونزار كه بينكريس ككے نظرآتے ہيں۔ميال، شانت ہو جاؤ کیونکہ ہم نے تھیں اپنی برخورداری میں لیا۔ ابھی میری بٹی نازنین مولوی صاحب کے ہمراہ آتی ہوگی۔تھوڑی در میں تھارا نکاح ہو جائے گا، پھر ہم دونوں آپس میں رشتہ دارین جائیں گے۔ابھی میں جواب کے لئے مند کھول رہا تھا کہ نازنین اورمولوی آ گئے۔ نازنین مج مج نازنین تھی، مگر چرے پر نقاب تھی۔ نکاح ہوا،سلامی ملی اور ہم تجلہ عروی میں پینچ گئے۔نقاب اُٹھا كرققول كي روثني مين ديكها تو نازنين واقعي الحيمي لكي صبح جب وه نهادهوكرنكلي توجه يربكل كرى مير اساته پهر باته موكيا وولاك متى ياكوئى بھتى، يكلخت ميرے مندسے كاسميك بنانے والول کے لئے کئی گالیاں نکلیں۔اگرمیک آپ نہ ہوتا توانسان آ تکھیں بند كرے شادى كرسكتا تھالكين ميك أب كى ايجاد كے بعد تو لڑكى كوكى باریانی میں غوط دے کراور سرف ایکسل سے مند دھلانا جا بینے تا کہ اصلی داغ د صب بابرآ جائیں۔اگلی صبح اپنے میز بان اورایک دن کے سسر بیدار بخت کا گھر اور کراچی کا شہر چھوڑ کرمیں ٹرین میں جا بیشاٹرین ایک رات اورایک دن چلتی رہی۔ میں کرا چی اور بیدار بخت کی بیٹی ہے بہت دُور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ آخری اٹیشن آگیا اورقُلی شور محاتا آ گیا "کھان صاحب، پشورآ گیا!" (خان صاحب، پیثاورآ گیا) میں ڈرتے ڈرتے اُترااور یہاں کا رنگ ڈ ھنگ د کھے کر حیران رہ گیا۔عورتیں حورشائل، جیسے کشمیر کا سیب یا

گئے۔ میں دوبارہ جوان رعنا بن گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ تمھاری خدمت کےعض شمھیں کیاانعام دوں۔ڈاکٹر بولا' <sup>د</sup>جہاں پناہ! جان کی امان یاؤں تو کچھ عرض کروں۔ آپ شام کے شفرادے ہیں،آپ کے پاس میرے جوابرات ہیں، میں غریب گھامڑسا ڈاکٹر ہوں۔میری تین بیٹیاں ہیں۔ایک نرس ہے،ایک دائی ہے، تیسری ڈاکٹر ہے، آپ تینوں میں سے کی ایک سے شادی کرلیں تو ہمار ہے نصیب جاگ جائیں گے۔ نتیوں کی عمریں نكل چكى بين كين وه خود كو إتناسلم اورسارث ركھتى بين كەكسى كوأن کی اصل عمر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ "میں نے کہا کہ اچھا تیوں کو بلاؤ\_تنول بہنیں ج وهم كرآئيں۔ تنوں واجى ى صورت كى تھیں ۔ کافی لاغر بھی لگ رہی تھیں تگر اس کی وجہ ڈاکٹر بتا چکا تھا۔ میں نے اپیجھن کا احسان اُ تارنے کی خاطر مجبوراً اُس کی ڈاکٹر بیٹی سے شادی کر لی کیونکہ وہی تھوڑی بہت بہتر تھی لیکن شادی کے بعدميرا پچھتاوه پچھلی دوشادیوں کی نسبت دوگنا ہوگیا۔ میں اس کی وجوبات پرروشی نبین ڈال سکتا کیونکہ فحاثی تھلنے کا اندیشہ ہے۔ یہ شادى جو بادل نخواسته كي تقى ، بمشكل ايك بضة چلى \_ ڈاكٹر اوراس کی تینوں بیٹیول نے میرے ہیرے جواہرات پر قبضہ جمالیا۔ جب میں رات کوان کے گھرے بھا گا توسوائے تن کے دو کیڑوں کے،میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ دو تین دن بھوکا پیاسا پھرتا رہا۔ ایک دن مسجد میں پڑارور ہاتھا کہ ایک آ دی نے مجھے تسلی دی اور اسيخ بال ملازم ركه ليا- بيآدى كاروبارى تفا- مجهدير بهت مهربان رہتا۔ ایک ون مجھے راز داری سے کہنے لگا کہتم کوارے لگتے ہو، دیکھومیری چارجوان بہنیں ہیں ہتم جس سے کہو گے اُس سے شادی كرادول گا\_جتناجيز چا ہوگے، دے دول گابس تم ہاں كردو\_ میں نے کہا کہ پہلے میں لڑکیاں دیکھوں گا۔ چنانچہ میں اُس ع گر گیا۔ لڑکیاں اچھی شکل وصورت کی تھیں۔ میں نے سب ے چھوٹی والی پر ہاتھ رکھا۔ اس آدمی نے اس وقت میرا نکاح پر حوایا اور ایک گر جیزین دیا۔ لڑکی بہت خودس برتمیز اور مند پیٹ تھی۔ مجھے کہنے لگی کہتم کنوار نے بیں لگتے۔ مجھےتم سے شادی كى بسائد آتى بي يتم مير الكن نبيس مو الرئيكى كرن كاشوق

د كبتے انار، كشاده آلكھيں، سرخ جونث، گلاني گال، دودھ جيسا رنگ، دراز قامت عصمت وحیا کا پیکر، مردتو وه بھی صاحب جمال اورگورے گورے، اونچے اونچے صحت مند میں نے سوچا یااللہ ایک بی ملک اور إننا فرق؟؟ میں نے پیثاور میں بی اسنے کا رو گرام بنالیا۔ پہلے سے بیچے شروع کے چر کیڑا بیپنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک بہت ہی سرخ سپید، مجوری آنکھوں والی، شیریں دہن اورغنچہ بدن نے مجھے کیڑاخریدا۔ میں اے دیکے کر کھائل ہوگیا۔وہ بھی مائل نظرآئی۔اب میں بہانے سے اُس کی گلی كے پيرے لگانے لگا۔ ميں جب أے ديكتا تو قدرت ك شامکارکی داددیتا۔ ووعشق و حسن کا مجسم تھی۔ پیار محبت کی دیوی اور باغ میں کھلنے والی ایک نازک کلی۔میرے پاس سات ہیرے تھے۔ ہر ہیرے کی قیت پانچ لاکھتی۔ ایک دن اس ونشیس کی اجازت سے میں نے اُس کے باپ اور چھاے دشتے کی بات کی اور لا کی وینے کے لئے ہیرے سامنے رکھے مگروہ آگ بگولہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہاڑی کی بھی مرضی ہے،ہم دونوں راضی ہیں۔ بیستنا تھا کہ باپ نے بندوق اُٹھائی اورلڑی کے چھ گولیاں مار دیں۔اُس کا سرخ لہو بہتا ہوا جھ تک آ پہنچا۔ لڑی کے باب نے واپس آ کرای بندوق سے مجھ پر گولی چلائی کیکن میکزین خالی ہو چکا تھا۔ لڑکی کے چھانے نیفے سے جاتو نکالا اور باپ نے سامنے پڑی ہوئی فینی اٹھائی۔ پھر مجھے یاد ندرہا کد کیا ہوا۔ جب میری آ تکه کھلی تو میں ٹرین میں تھا اور کوئی کہدر ہا تھا ''خوچہ، بہت بُرا ہوا، اب بدپشور نہیں رہ سکتا۔ ابا جان نے کہا ہے کہ اس کی لوتھ كراچى كے سمندر ميں ۋبودو۔ ابھى لہور (لا ہور) آيا ہے، چائے نی كرسوچين كے كه بدلوتھ سمندرتك كيے أشاكر لے جاكيں۔" جب میں نے یہ باتیں سنیں ، نیز لا ہور کے بارے میں سُنا تو اپنا ذُكه در د بجول كراً ثمه بيينا \_ زندگى بجرلا مور د يكيف كا شوق ستا تار با تھا۔ابقسمت نےخود لا ہور پہنچا دیا، چنانچہ میں چیکے سے لا ہور أتر گيا۔

دوسرا درویش بولا کہ بھائیو! خوش قسمتی ہے مجھے یہاں ایک ڈاکٹرمل گیا۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ آٹھ دس دن میں میرے زخم بھر

تھا تو بوی بہن سے شادی کرتے ، جواب جالیس کی ہونے والی ہے، میں توابھی اُنیس کی ہوں اور آٹھ بہن بھائیوں سے چھوٹی اور لا ڈلی ہوں۔ بہتر ہے کہ جھے ہے دُور رہو کیونکہ میں اپنی پسند کے لڑے سے بیاہ کروں گی تھوڑے دن بعدلڑ کی نے خلع لے لیا اور مجھے در بدر ہونا پڑا۔ میں کی دن تک ایک پارک میں جا کراہے حالات پرغور وفكر كرتار ما\_ ايك بزرگ مجصروز و يكصتي ،آخران ے رہانہ گیا، بولے "تم شریف، رحمد ل نوجوان لگتے ہو، شکل ہے پردلی نظرآتے ہو، بھوکے پیاہے ہو، تنہارہتے ہو، اگر بُرانہ مناؤ تو میرے گھر چلو۔ میری پانچ پوتیاں ہیں، صرف دو کی شادی ہوئی ہاورتین کواری بیٹی ہیں۔ اگرتم تیسری والی سے شادی کرلوتو منتهیں بیوی مل جائے گی اور مجھے بوت داماد۔ "میں بزرگ کے ساتھ چلا گیا۔ان کی تیسری پوتی سانولی سلونی تھی مگر نین نقش ا مجمع تقد مارا اى شام مجدين نكاح موكيا-ايك سال بعد ہارے ہاں بچہ ہوالیکن زچہو بچہ دونوں اِکٹھے مر گئے۔ میں غمز دہ موكر جها تكير كمقبرك يريني كيارأواس بيشاتها كدايك أوهزعر آدمی نے کہا'' بیٹا! میں سخت پریشان موں، کئی بارسوچ چکا مول خود کشی کرلول لیکن برول ہوں۔''میں نے کہا کہ''انکل جی،آپ تعلیم یافتہ کھاتے پیتے آدمی لگتے ہیں، آپ کیوں خور شی کرنا چاہے ہیں؟"اس آدمی نے کہا کہ میری تین بیٹیاں ہیں، تینوں کی عرین تمیں ہے اُوپر ہو چکی ہیں مگر ان کی اب تک شادیاں نہیں ہوئیں ہے بی کہو، میرے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہبیں؟ خدا کے لئے اے نیک ول توجوان، والدین کی ایکھول کے تارے،تم میری ایک بیٹی ہے شادی کرلوہ شمص اللہ کا واسطہ ہے "نال"نهكرناية

میں بیسُن کر چکرا گیا اور بھنا کر بولا ''ارے میں انسان ہوں ، کوئی مشین نہیں۔ عجیب بات ہاں ملک میں کوئٹ ہے پشاور تک سب کوایک ہی مسئلہ ہے کہ بٹی یا بہن غیرشادی شدہ ہے۔ ہرگھر میں دو تین یا چار پانچ لڑکیاں کنواری میٹھی ہیں۔ تو بہ ہاس ملک میں کس قدرلڑکیاں ہیں۔ آخر میں اکیلاکس کس سے ہاس ملک میں کس قدرلڑکیاں ہیں۔ آخر میں اکیلاکس کس سے شادی کروں۔۔معاف سیجئے گا انگل! اب میں مرجاؤل گا مگر

سى عمررسيده كنوارى سے شادى نبيس كرول گا-"

وہ آدمی بہت دلبرداشتہ ہوااور کہنے لگا'' ٹھیگ ہے میں خودگی

کر لیتا ہوں۔'' میں نے اطمینان سے کہا'' اچھا فیصلہ ہے، میں
تائید کرتا ہوں بلکہ آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میری زندگی بھی بیکار
ہے۔ آ ہے ال کرخودگئی کرلیں۔'' ہم دونوں نے مقبرے کی چھت
پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ پہلے اس آدمی نے چھلانگ لگائی، پھر
میں نے۔ہم دونوں ایک دوسرے پرگرے۔ وہ گرتے ہی دب کر
مرکیا اور میں بھی گیا کیونکہ میں غلطی سے اُس پرگرگیا تھا۔، البتہ
میری ایک ٹا نگ ٹوٹ گئی اور میں کی کام کا ندر ہا۔ تب سے فقیری
افتیار کر رکھی ہے۔شاہ سے گدا بن گیا اور اِسی گدائی میں جھے وہ
نوبیا ہتا دلہن لگ گی۔ بیہ ہے اس فقیری داستان۔''

اب چورکی باری تھی۔تیسرے دروایش یا چورے اپنی کہانی شروع کی۔ چری بولا''بھائی ذرامخضر کر کے سنانا، فجر کی اذان ہونے والی ہے، کہیں ایسانہ ہوتم میری کہانی سننے سے محروم رہ جاؤ، بس این کہانی کی سری (Summary) سُنادو ورند مجھے صرف مرکزی خیال (Theme) پراکتفا کرنا پڑے گا۔''چورنے وعدہ کیا کہ وہ اپنی کہانی کے صرف ضروری صے سنائے گا۔ تیسرے درویش کے کہنا شروع کیا کہ میں ایران کا ولی عہد ہوں۔میرے والديعني بادشاه سلامت مجصر بي، فارى،منطق وحكمت كي تعليم دلوانا چاہتے تھے لیکن میرا رجھان شروع سے انگریزی زبان، انگریزی لباس اورانگریزی فلموں کی طرف تھا۔ میں نے منع کرنے کے باوجودا یم ایس ی کیااور کمپیوٹر انجینئر بن گیا۔ایران میں کمپیوٹر كاكوئى اسكوپ نظر نبيس آتا تفااوروبال پردے كى سخت پابندى تقى \_ میں بہت جلد إن حالات ہے أكتا كيا اورايك دن ايران چيوڑكر يورپ كى طرف تكل كيا ميں ايراني تفااور بہت خوبصورت مانا جاتا تھا۔ جونمی بورپ پہنیا، وہال کے لوگول نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔میرے پاس روپے پیے کی ریل پیل تھی۔اس دوران مجھے ایک بہودی اڑکی سے پیار ہوگیا۔ یہاں زیادہ تر بہودی آباد تھے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک مسلم لڑ کے کو اپنا داماد بنا کیں، چنانچد میں شنرادی فرنگ کو لے کر ایک مکان میں تھس گیا جس کا

مالک بیوی بچوں کے ساتھ سوئیٹر رلینڈ سیر کے لئے گیا ہوا تھا۔ اِی اثنامیں ایک کٹی دروازہ کھلا پاکراندر گھس آئی۔''

''ایک بڑھیا، شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں شیج لٹکائے، برقع اوڑھے گھس آئی اور شغرادی فرنگ کو ہاتھ اُٹھا کر دعا ئیں دینے لگی کہ یا اللی تیری نقہ جوڑی سلامت رہے۔ میں غریب رنڈ یا فقیرنی ہوں ایک بیٹی ہے کہ وہ پورے دنوں سے در دِزہ سے مرتی ہے، اتنی ہمت نہیں کہ کھانے بینے کو لاؤں۔ ایک بیٹی تم ہو شغرادی گئی ہو گرشکل ہے مسلمان نہیں دِکھتی ہو، کہاں کی ہو، کیے آئی ہو، کوئی انتہ پتہ، خیر خبر دو ورنہ۔۔۔اب صاحبزادی، کوئی کلڑا پارچہ دے دو۔''

غرضیکداس کننی نے جا کر بھید پایا اور شہرادی فرنگ کواس کے لوگ لے گئے۔ میں پھر تنہارہ گیا۔ کافی بدنا می ہو پھی تھی۔تھک ہار كر مندوستان آ كيا-مرتاكيا ندكرتا، يهال سائكل ركشه جلاني لگا۔ يہاں اس وقت بے علمي كا دور دورہ تھا۔ كسي كوكمپيوٹر سے دلچسي نہ تھی، نہ یہاں کمپیوٹر تھے۔ کسی نے کہا، جمبئی چلے جاؤ، وہاں اوگ کمپیوٹر ہے واقف ہیں۔ میں بمبئی چلا گیا، بہت دن فٹ پاتھوں پڑ سوتار بااورتیکس بجرتار با،ایک دن کیا دیکتا مول که "ایک نوجوان زردبیل پرزین کےسوارآ پہنچااوراُ تر کر دوزانو بیٹھا۔ایک ہاتھ میں نگلی سیف اور ایک ہاتھ میں بیل کی ناتھ پکڑے اور مرتبان غلام کودیا۔غلام نے مرتبان ہرایک کودکھایا۔ نو جوان نے غلام کوالی تلوار ماری کدسر جدا موکر مرتبان میں گر گیا۔سب تفر تحر کا بینے گے۔نوجوان نے تکوارلہرائی،ای وقت ایک معثوقہ سیاہ نقاب میں چست اور آ دھے لباس میں نمودار ہوئی اور نوجوان کے آگے شعلہ سائی آگھول سے نا چنے لگی ۔ نوجوان پر مدہوثی طاری ہونے لکی۔رقاصہ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے کراپ کے پر پھیرنی چاہی۔۔۔یدد کھے کرمیں دیوانہ وار دوڑتا ہوا رقاصہ کے پاس پھنچ م گیااورتلوار پکڑ کی۔اس وقت شور مچ گیا کہ ساری شوٹنگ برباد ہو گئى۔رقاصەقبرآلودنظرول سے مجھے دىكھےرہى تھى اورزردبيل پر بیٹانو جوان چھانگ لگا کر مجھے ٹھڈے مارر ہاتھا۔ بیولیپ کمارتھا اورمعثوقه مدهو بالاتقى \_ ڈائر يكثر نے آكر مجھے كھونسول اور لاتوں

ے إنامارا كەمىرى آئتى بھٹ كئيں۔ مجھ كيا خرتقى كەسالمكى شونک موری ہے۔ خیر مجھے خیراتی میتال بھیج دیا گیا۔ میتال وَيَنْجِدُ اورآ يريش بيرتك وينجة مجها ين جمع يوفي بالمدوهونا پرا۔میری جوتی،ٹوپی،ڈگریاں اور بستر بچھونا سب کچھ چوری ہو چکا تھا۔ڈاکٹر نے آپریشن کی فیس کے بہانے میری گھڑی اور انگوشی بھی اُتر والی حالاتکہ بیر سرکاری ہپتال تھا۔ٹھیک ہوکر پھر کام كرنا چا بالكرآ نتول مين زخم يراف اورثا كلے لكنے كى وجد سائكل ركشة وكياءآ توركشه جلانا بهى ممكن ندر بارفث ياته يريس يهليهى کی چوریاں بھگت چکا تھا۔جس کے پاس چیز رکھواتا، وہ چیز سمیت غائب ہوجاتا۔جگہ جگہ روزگارے لئے مارامارا پھرتار ہا۔ ہرایک کو بتاتاكه بهائي مين ايران كاشفراده مول توسب بيشق اور كهتي كرسب الیابی کہتے ہیں۔ میں نے محنت مزدوری شروع کر دی لیکن سب مجھے پاگل دیوانہ بچھ کرمیرے ہی سامنے میرا مال اسباب چرا لے جاتے۔ایک دن میں نے ایک چورکو پکڑلیااور پوچھا کہتم شریفوں ک طرح کیول نبیس رہے ، چوری چکاری کیول کرتے ہو؟ کہنے لگا كەشرىفول كى طرح رېين تو مرجائيں \_شريفول كويبال كچينين المتاراس ونیا کا أصول ہے کہ چھین مبیں سکتے تو چرالو۔ یمی زندہ رہے کا فار مولا ہے۔ایے کب تک گلتے سڑتے رہو گے، آؤ ہارا دھندے میں ہاتھ بٹاؤ۔"

میں نہ مانا گرتین چار ہفتوں میں بھوک، پیاس اور سردی نے مجھے باؤلا بنا دیا۔ آخر چور کے ساتھ چوری شروع کر دی۔ جب مبیئی سے دل بھر گیا تو پاکستان چلا آیا اور یہاں بھی یہی کام کرنے لگا۔ تب چھی گزرر ہی تھی۔ بیہ بیراگل قصہ۔۔۔'

تیسرے درویش کی سٹوری ختم ہوئی تو پو بھٹ چکی تھی۔ چری ایعنی چوتھا درویش بولاد ہمسفر وا بیس شخصیں کہائی اختصارے سنا تا ہوں تا کہ کہائی شخیل کو پہنچ۔ میرااصلی نام افتخار چری ہے۔ مجھے کوئی بیارے پچنہیں کہتا تھا لیکن جب سکول جانے لگا تو بچے مجھے چریا، چری اور چوں چوں کا مرتبہ کہنے گئے۔ خیر بیس نے میٹرک کیا تو میرے باپ نے مجھے کلرک لگوا دیا۔ بیس کام کرتے یا کھاتے وہیے دھت ہوجا تا تھا۔ ایک دن دفتر ہیں بیٹھا ٹائپ رائٹرے کھیل

ر ہاتھا۔سگریٹ ہونٹوں میں دباتھا کہمیرےاو پرغنودگی طاری ہو گئی۔ میں نےخواب میں شہزادہ چین کودیکھا جوجنوں کے بادشاہ ملك صادق كى امانت ميس خيانت كررما تفا\_ پحرشنراده نيمروزكو دیکھا جواپنے عہدو پیان اور قول وقر ارکوفراموش کر کے ایک بری ك آفوش مين چلاجاتا بـاس ك بعديس في آذربايجاني نو جوان کو دیکھا جو گرتا پڑتا'' زندانِ گور'' میں پنچتا ہے۔ وہاں ہر طرف مردول کی الشیں اور ہیرے جواہرات کے صندوق جرے پڑے ہیں۔ایک عورت نظر آتی ہے جو ابھی زندہ ہے۔دونوں شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بار کوئی مرد کسی عورت کو حق مہر میں کھر بوں ڈالر کے ہیرے موتی دیتا ہے۔ ایک سال بعد دونوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ چر دوسرا، تیسرااور چرچوتھا۔۔ یہاں تک کہوہ آٹھ ہوجاتے ہیں اور زندان گورکی او ٹجی فصیل پرچڑھ جاتے ہیں۔وہ ایک دوسرے کے کا ندھوں پر چڑھ کر دیوار کے دوسرى طرف أتر جات بين على على أنبين ملك زريادكى راجمارى ملتى ہے جوآ ذر بائجان كنوجوان كے عشق ميں بكان ہوجاتی ہے۔آذر بائجان کا نوجوان راجکماری سےفوراعقدِ سومگم كرليتا ہے۔ پہلى بيوى غم سے مرجاتى ہے اور كھانى ختم ہوجاتى ہے ـ " ميں ابھی يہيں تك يہنيا تھا كدميرے باس آ گئے۔ميرے خراثے اور سگریث کی وجد سے کاغذ اور میز جلنے پرشدید برہم ہوئے۔میرے کولیگزنے بتایا کہ چری ہے،اس میں سے چراندآ تی ہے اور ریدا کثر کم ہوجاتا ہے۔ میرے باس نے مجھے نکال باہر كيا \_كمر والول في مجمع جمع زدوكوب كيا، زيين آسان وثمن مو گئے۔ میں نڈھال نکڑ پر پڑاا پنا آخری سگریٹ پی رہا تھا جب کسی نے مجھے ہیروئن کی آفر کی۔ دو پڑیاں کھا کر اور ایک انجکشن لگوا کر میں دنیاو مافیہا سے بے خبر جنت میں پہنچ گیا، تب ہے آج تک میں نشد کرتا ہوں اور مست رہتا ہوں۔ پڑھے لکھے بیروز گاروں کا حال میں روزاندا خباروں میں پڑھتار ہتا تھا کہ بیچارے پڑھ پڑھ کے ادھ موئے ہو گئے مگر نوکری نہ ملی۔ غربت، افلاس اور بیروزگاری سے سبخودشی کر کے مرتے رہے۔اس لیے میں نے آ کے بڑھنے کی کوشش نہ کی۔اب نشر کے عیش کرتا ہوں ، نہ

آ گے کی فکرنہ پیچھے کی۔ جب ہوش آتا ہے، پچھ کھالیتا ہوں۔ آدھی زندگی گزر چکی ، آدھی بھی یونہی گزر جائے گی۔ اس ملک میں محنت کرنے کا کیافائدہ محنتی شریف اورایماندار آدمی کی اس دنیا میں نہ عزت ہے نہ قدر کوئی ایسے سچے کھرے لوگوں کونہیں پوچھا۔ جھوٹے مکر باز منافقوں کی دنیا ہے ہیں۔۔۔

کلجگ نہیں کرجگ ہے ہیہ یاں دن کو دے اور رات لے مہر یا نو،قدر دا نواور دیوا نو!بس یہی ہے میراقصہ کوتاہ۔''

چاروں درویش کہانی ساچھ تو آزاد بخت نے کہا کدائے کے مارو! اب کیاصلاح ہے؟ آگے کے متعلق کیاسوچاہے؟؟ دہشت گردنے کہا ''میرے پاس سب کچھ ہے۔ہم نے بہن بھائیوں اور سب کوآزما کردیکھ لیا۔ ہمارے گرے دنوں میں کسی نے ساتھ نہ دیا بلکہ ہرایک نے حب توفیق لوٹا۔۔آج سے ہم پانچوں پانچ انگلیوں کی طرح رہیں گے، ہم بھائی نہیں دوست بن کر رہیں گے۔تمھاری کیا مرضی ہے؟'' فقیر بولا ''اندھے کوکیا چاہیئے، دوآ تکھیں اور فقیر کوکیا چاہیئے، صرف بھیک! نیتجو ہے معقول اور ہمارے حب حال ہے۔ہم آئندہ جو بھی کریں گے، مل جل کرکریں گے۔''

چنانچہ پانچوں نے ل کراپنی اپنی جماقتوں کی پوٹلی جواس دات
کھولی تھی ، آگ میں جھونک دی۔ یہی جماقتوں کی پوٹلی ان کی
شکوں اور مصیبتوں کا سبب تھی۔ پانچوں اس کرا کشھ دہنے گے۔
پانچوں نے ایک بار پھر شادی کا قصد کیا کیونکہ پاکستان میں
لڑکیاں بہت ہیں۔ اس طرح ان کے اپنے بھلے کے ساتھ پانچ
کنواری لڑکیوں کا بھی بھلا ہوگیا۔ پانچوں نے اپنے دھندے کو
از سر نو تر شیب دیا اور آپ ڈیٹ کر کے جدید بنیادوں پر استوار کیا۔
آج کل وہ لا ہور کے پوش ایریے میں رہتے ہیں اور صاحب
جائیداد اور صاحب اولاد ہیں۔ پانچوں ملک کی معزز اور محترم
شخصیات ہیں۔ اے کہتے ہیں اتفاق میں برکت اور یہ کہ جتنا گڑ
ڈالو گے ، اُتناہی میٹھا ہوگا ، البتہ اِتے شخصاور بھائی چارے سے
ڈالو گے ، اُتناہی میٹھا ہوگا ، البتہ اِتے شخصاور بھائی چارے سے





# ZJ\_J\_Kam

م میں ہے ۔ محو محفلت الکٹران، پروٹان ککرا گئے ہوں آپس تَهَا مُنِي يَهِلِ كِبَل \_\_\_! فِيمِلكًا

میں ،بل کھا کر،اورنا قابل برداشت دھا کے موالید ثلاثه کا ذره ذره ارز گیا، کرب ے، تحر اکر۔۔! جیسے کا تات کو دو پیالوں میں کس کر بھاردیا ہوکسی نے جامنوں کی طرح جھلا کرا پھرمیرے نے وجود میں بلکی می انگرائی لی؛ حرارت نے ،مسکراکر، اُس کے بعد میرے احساس کے ساکت سمندر کی سطح پروستک دی بوا كمعصوم جمو تكے نے ،شرماكر، اور جب ميرے شعوركى كالى رات کوافق کی نئ نویلی کرن نے احساس کرایا!این وجود كا، جكاكر الومير ب سامنے ايك عجيب وغريب، كيم تيم، نك كهث، تين مو خچھوں والا برگٹ ؛ كھڑ امسكرار ہاتھا۔

"ت،ت، تم ہوكون؟" منس نے ججك كر يو چھا۔ "كول؟ ورك كيا؟؟"اى في جواب دي كى بجائ ا پی گول گول آ تکھیں گھماتے ہوئے بسوال کیا مجھے۔ "إلى--!" مني في اليخ شعور كة تافي باف توثر في کی ٹاکام کوشش کرتے ہوئے داعش کی زدیس آئے معصوم ومظلوم بح كى طرح كهبراكرجواب ديا\_

" وْرناكيا، إِس مِس \_\_ ؟" رُكْ ن في كيت موك افي التكهيس كارتهما كين الول مول مول فيرمنك منك كرجلت بوت

زمين پرايك دائره بنايا، كول كول \_ پحرا پنابدرزگاجسم پيملا يا، لمبي وُم کواو پر اُٹھایا۔ پھراپے اندر کے کیے بعد دیگرے بھی جبلتی رنگوں کودِکھلایا، پھر اُجھِل کر پیروں پر کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنی ہائیں کالی مونچھ کوز مین میں اور چ کی کھیڑی دار مونچھ کوموالید ٹلا ثد کے ذری وری پر پھیلایا، پھر دائیں سفید مونچھ کو اوپر کی جانب ہوامیں اہرایا۔ یعنی کہ اپنے سارے کے سارے گرتب و کھا ڈالے؛ واعش کے کسی خوں خوار سرغنہ کی مانند، إثفلا إثفلاكر-

''دائیں طرف کی تمھاری سفید مونچھ تو جا رہی ہے صدرة الننتيل كواور بائيس طرف كى كالى مونچه تحت الثري كاكو اوراج كى تجيرى دارمونچه كائنات كوكرفت يس ليے ہوئے ہے، جو بھی اوپر کی سفیدمونچھ میں پوست ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو بھی نیچ کی کالی مونچھ میں۔" مئیں نے ڈرتے ہوئے قصیدہ براها، أسكار

> " تواس میں حیرت کیا ہے۔۔۔؟ جناب۔۔۔!" " ہے کیول نہیں چرت ۔۔۔؟"

" ية ج عق بين نيس، مرى مو تجيس؛ بياتو از ل سے بين، يَجُ ااورر بين گي بھي ،ابدتك \_ بيات سجى جانتے بين، بھائى \_\_\_! " رِمَیْن نہیں جانتا، آلکل....!" منی نے نفی میں سر ہلاتے

یفین

''خون ما نگتے ہو،خون دیں گے! جان ما نگتے ہو، جان دیں

گے!،کلیجہ ما نگتے ہو،کلیجہ دیں گے!''

مجمع کی دن کا بھوکا تھا۔ فوراً سے پہلے آگ جلائی گئی اور

اُس پر دیگ چڑھا دی گئی۔ پھرسب للچائی نگا ہوں سے شیخ

پر کھڑ سے خینم و کیم لیڈر کود کھنے لگے۔

ائین منیب

ہے؛ اینتھنا شروع کر دیتے ہیں ؛ مو چھوں کو، بڑے رعب کے ساتھ۔ جوسب کرتے ہیں، وہی تم بھی کررہے ہو، بچھ !'' برگر گف نے غضے ہیں پہلے جسم بھلایا، پھر فٹا فٹ اپنے رگوں ہیں بدلا ولایا۔ بڑی بڑی مو چھیں دکھا کرام ریکا کی طرح اپنے سارے ہتیاروں، اپنی طاقت اور بین الاقوامی رسوخ کی دھونس دیتے ہوئے، بندر گھڑکی کے ساتھ اُ چھل کودکرتے ہوئے، پہلا مدار ہلا ڈالا۔ گھڑکی کے ساتھ اُ چھل کودکرتے ہوئے، پہلا مدار ہلا ڈالا۔ ''اچھا، یہ بتاؤ! تمھاری او پراور نیچے کی مونچھوں میں تضاد کیوں سے اِبنا؟' ممثیں نے سوال کرنے کی جسارت کی۔

''تفناد …؟ تفناد کا ہونا بہت ضروری ہے، پیار ہے…! مید تفناد سجی میں ہوتا ہے؛ بڑی اہمیت ہے تفناد کی ،اس تفناد سے مدارج قائم ہیں۔مثلاً تحت الثری نہ ہوتو صدرة المنتهیٰ کی اہمیت کیا؟ اور اگرصدرة المنتهیٰ نہ ہوتو تحت الثریٰ کا کیا مقام؟ نہیں سمجھے؟؟''اس نے آئکھیں منکاتے ہوئے ہو چھا۔

و منہیں!" منیں نے انکار کیا۔

''اور سمجھو گے بھی نہیں، ابھی تم! چلو سمجھاتا ہوں ہمھاری بھاری ماشید ہوتو ؛ کیا مقام ہے ،سفید کا؟ اور سفید نہ ہوتو ۔ کیا اہمیت ہے ،کالے کی؟ گرمی نہ ہوتو ، سردی؛ اور سردی نہ ہوتو ! کیا مقام ہے ،گرمی کا؟ سمجھے؟ یانہیں؟ اگر نہیں! تو اور سمجھاؤں؟ یعنی کہ تفصیل ہے۔ ویسے ممثیں یہ جانتا ہوں کہ تم بھے سب کھے ہو۔ چوں کہ میری انھیں مو ٹچھوں کی طرح تمھارے اندر بھی لبادے ہیں ۔ اسی لیے تم اندر کے کالے پن

ہوئے بھولے انداز میں کہا۔

'' ہوتو تم بڑے فطرتی نسلاً میعنی کہ عالم، فاصل ،اور نہ جانے کیا کیا؟ اُس پراَشرف المخلوقات بھی ،اورا تنائبیں جانے!!'' 'دنہیں انکل \_\_\_! مَنین نہیں جانتا، بیسب''

" بڑے بھولے ہو، نا! بھولے کا ہے کو۔ یوں کہو کہ فطرتی، جیسی کہ فطرت ہے، تمھاری۔ یعنی کہ عام لوگوں جیسی۔ وہی تو بول رہی ہے ، اندر سے تمھارے ۔ تمھارے آ باواجداد جیسی تمھاری اپنی فطرت ۔ " امریکا ؛ جیسے شیر نے دریا کا پانی ؛ میمنے کے گندا کرنے سے انکار پر،الزام اس کے باپ پر تھو ہوئے آئدیں، جھے پر نکالیں۔

"دنہیں....! منیں یہ کچھ نہیں جانا، فطرت وطرت۔"
منیں نے بھی میمنے کی طرح، پانی گندا ہونے کی لاعلمی ظاہر کی۔
"آ۔۔۔ ہاہا۔۔۔! کیابات کہددی۔ کو کلے کی کان میں رہ کرکوئل نہیں کہ چیانے ؟ سمندر کے وائی پانی نہیں جائے ؟؟ آگ
میں رہ کر؛ شعلوں کونہیں گردانے ؟؟؟ اپنی موفچھوں کو، موفچھیں نہیں مانے ؟ دیکھو او کیھو ذراغور ہے۔۔۔!"اس نے رعب رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے آگے کہا" ہیہ جیں میری، موفچھیں۔۔۔! یہ جیں میری، موفچھیں۔۔۔! یہ جیں میری، موفچھیں۔۔۔! یہ جیں میری، موفچھیں۔۔۔! یہ جیں میری، موفچھیں۔ تمارے بھی جیں۔ بیں کہ موفچھیں۔ تمارے بھی جیں۔ بیں کہ نہیں، بی کے اس نے آئکھیں مزید نکال کر انگلیاں ہوا میں نچاتے ہیں۔ بیں کہ ہوئے سال کر انگلیاں ہوا میں نچاتے ہوئے سال کر انگلیاں ہوا میں نچاتے ہوئے سال کیا۔

'دنہیں!میرے توہین نہیں موجھیں۔'' میں نے اپنے ہونٹوں کے اوپر ٹٹول کرجواب دیا۔

'' بیں بیں بیں ایس موقیس تمھارے بھی کمل ہیں ، پوری طرح ہیں ، بیں ابھی پیٹ میں ہیں ، دوست! تم محسوں طرح ہیں ، حوست! تم محسوں بھی کررہے ہو لیکن ، چھیارہے ، ہوتم ، اپنی ان موقیھوں کو ، اپنی فطرت کے مطابق ۔ ایک تم بی نہیں ، سارے کے سارے چھیائے رہتے ہیں ، اپنی اِن موقیھوں کو ؛ ایک دوسرے سے ۔ اور مصنوی چرہ عیاں رکھتے ہیں سب ؛ اپناا پنا۔ اور جب بھی موقع ملتا مصنوی چرہ عیاں رکھتے ہیں سب ؛ اپناا پنا۔ اور جب بھی موقع ملتا

کو، سفیدی کے لبادے سے وہ ھاپنے کی ناکام کوشش کررہے ہو۔
دنیاوالوں کی طرح ۔ کیوں کہتم رہ ہی رہے ہو، اس دنیا ہیں۔ جونہ
اور ہیں ہے ؛ اور نہ نینچ ہیں۔ نہ سفید ہیں ہے ؛ اور نہ کالے
ہیں۔ نہ دن ہیں ہے ؛ اور نہ ہی رات ہیں ۔ مطلب یہ کہ نہ اوھ
ہیں ، اور نہ اُدھر ہیں۔ چوں کہ مینی بھی اسی دنیا ہیں ہوں ۔ اسی
لیے نہ اوھر ہیں ہوں ؛ اور نہ اُدھر ہیں۔ دنیا بھی اِدھراُدھر کے چکر
میں لک گئی ۔ اس لیے تو کچھ بھی نہ رہی ۔ ہاہاہا!'' اس نے
دوردار قبقہ لگاتے ہوئے آگے کہا:''ایک بات اور بتاؤں؟
معر کے کی ۔ لو، س لو!!اگر بیاوپر ہوتی، تو سجی کچھ ہوتی ، اور یہ یہ ہوتی ، اور ہونے کا
ہوتی ؛ تب بھی بھی کچھ ہوتی ۔ اگر بیاوپر ہوتی، تو اُوپر ہونے کا
ہوتی ؛ تب بھی بھی کچھ ہوتی ۔ اگر بیاوپر ہوتی، تو اُوپر ہونے کا
ہوتی ؛ تب بھی بھی کچھ ہوتی ۔ اگر بیاوپر ہوتی، تو اُوپر ہونے کا

نہ تھا پچھ تو خدا تھا پچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈیویا مجھ کو ہونے نے؛ نہ ہوتا ممیں او کیا ہوتا عالب چپاکوجانے ہو؟"اس نے رُک کرسوال کیا۔ "وہ تو میر سے اتا تھے!" ممیں نے خوثی سے اچھل کر بتایا۔ "ان کے اولا دتو تھی نہیں کوئی، پھرتم کہاں سے فیک پڑے عالب کے اتا ؟" پہلے تو وہ اُچھل کر ہنا، پھراس نے اپنے ہاتھ کے پنچ کے بچ کی انگی اٹھا کر ہوا میں دائرہ بناتے ہوئے گھمائی اور آ کے پوچھا "اپنے اتا کا کوئی شعریا دہے، تم کو؟ " "شیر! شیر تو کوئی تھانہیں، میرے یہاں۔" "نہی امید تھی تم سے، عالب کے اتا!"اس نے شھالگا کر

" يكى اميدهى تم سے، غالب كے اتبا "اس نے شفا لگا كر آگے كہا۔ "شعر (اشعار) تو بے شار تھے، أن كے، پچھ كوتو جلا كر تاپ گئے ہو گے۔ پچھ ردى ميں بھى كر پتنگيس اُڑا ڈالى ہول گى، اچھا ہوا، جو پچھ بھى ہوا، اور ہوتا بھى كيا اُن كا؟ پڑھنے والے ہى كتنے رہ گئے ہيں ،اُن كے؟" وہ پچھ سوچ كر آگے بولا "بال مومنيں كيا كہدر ہاتھا كہ كى اور نے بھى بومنيں كيا كہدر ہاتھا كہ كى اور نے بھى بومنيں كيا جدر ہاتھا كہ كى اور نے بھى بومنيں كيا آن تو مثل سابى؛ حرف بول منيں: جو مثل سابى؛ حرف بول منيں: جب حرف منا؛ اور برف ہول منيں: جب حرف منا؛ اور برف گلا: تو اور نہيں بمنيں اور نہيں ۔ يعنى كہ كوئى فرق ہى شہوتا۔" برف گلا: تو اور نہيں بمنيں اور نہيں ۔ یعنى كہ كوئى فرق ہى شہوتا۔"

سمجے! اور اگر اب بھی نہیں، تو اور آگے سمجھاؤں؟ لو وضاحت کے دیتا ہوں۔ یہ کالا پن وہ ہے، جس سے سفیدی کا معیار قائم ہے۔
مئیں بھی چاہتا ہوں کہ بیمیری با ئیں کالی مونچھ جو تحت الثری میں پیوست ہے کی طرح سفید ہو جائے۔ اور مئیں پھراپ اُس مقام پر پہنے جاؤں۔ یا پھر بید ائیں طرف کی سفید مونچھ جو صدرة النتہی کی جانب لیک رہی ہے، کی طرح کالی ہو جائے۔ تو بھی بات بن جانب لیک رہی ہے، کی طرح کالی ہو جائے۔ تو بھی بات بن جائے۔ یوں تو نہ اوھر کا ہوں؛ اور نہ اُدھر کا۔ اور بیجو تی کی مونچھ ہے، نا؟ لیعنی کہ تھی دی وار۔۔؟ جو موالید شاشہ میں پیوست ہے، لیمی کہ دنیا کو جکڑ ہے۔ اوپر نیچ دونوں میں شامل ہونے کے باوجود نہ اور تی کہ دنیا کو جکڑ ہے۔ اوپر نیچ دونوں میں شامل ہونے کے باوجود نہ اور حمل ہے؛ اور نہ اُدھر کی ۔ بین کہ معلق ۔ بس اِس طرح مئیں بھی ہوں، اور تم بھی ۔ کہیں دور نہ جاؤ! صدر المنتہی اور تحت الشرکی بات بھی چھوڑ و! دنیا کوبی لے لو۔ چلے جاؤ! اُوپر، یعنی کہ المرکی کی بات بھی چھوڑ و! دنیا کوبی لے لو۔ چلے جاؤ! اُوپر، یعنی کہ بیاڑ پر۔ کیا ملے گا؟ صاف ہوا ۔ شفاف پائی۔سفید بی سفید برف۔ شعند اٹھنڈ اکول کول ۔ کیا کہلاتا ہے؟ پہاڑ! یعنی کہ سب سے اُونچا۔ پھر برف کی طرح پی کھو! و کی کے اُس ہو کے اُس کی سفید کی سب سے اُونے کے گھر برف کی طرح پی کھول کی کہ سے کہ کو کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کو کو کہ کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کو کو کے کہ کو کے کہ کو کی کی کو کی کو کے کہ کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کو کی کی کو کر کی کی کو کر کے کہ کو کے کہ کی کو کر کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کہ کو کی کے کہ کو کر کے کہ کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کے کہ کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کو کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کر کی کو کر ک



ڈیڈی کا ''ہمر اسٹائل'' بنایا ہے مما!!

نے۔ پھرول سے کراتے ہوئے۔ دنیا کی غلاظت سمیلتے ہوئے؛
اپ پہلومیں۔ کیابن گے اب؟ سمندربن گئے، نا؟ یعنی کرسب
سے بڑے۔ اوپر تھے، تب بھی بڑے ۔ نیچ پہنچ، اب بھی
بڑے۔ نیچ میں کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں، یعنی کہ غلاظت ہی
غلاظت ۔''

" یانی کیسا ہوتا ہے، سمندر کا؟ کھارا۔ لینی کہ بدمزہ۔وہی جب أور چلاجاتا ہے، پر موجاتا ہے مختد استدار كول كول ويى غرور أے لے آتا ہے نیچ، میری طرح۔ یعنی که غلاظت ہی غلاظت \_اورجباس میں عاجزی وانکساری آجاتی ہے، توزمین اُس کے وجودکواسے میں جذب کر کے پاتال میں لے جاکر پرشفاف، شندا اورشریں بنادیت ہے۔ اگر کچھ بننا جاہتے ہوتو پاتال کے پانی سے سی صوا پہاڑ پر رہو! یا پاتال میں \_ پند کیے جاؤ ك، في ميں كچھ نه ياؤك - كندے نالے كاكوئي مقام نہيں - كچھ بنا ہے دنیا میں ۔ تو اندر کے کالے پن کو نکال پینکو۔ یا پھرسفیدین کو۔سب کچھ بن جاؤ کے۔ونیاسلام کرے گی، جھکے گی تھارے سامنے، بدونیا۔ آمیزش میں پھے نہ ملے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں گ كمل طورے نكال نەسكو كے ،كسى كوبھى \_ كيوں كەبيد نيا نكالنے ہى ندرے گی بہجی \_ کوشش تو منیں بھی کرر ماہوں ، ازل سے \_ لگتا ہے ؟ نکال نەسكوں گائجھى \_ كاجل كى كوڭفرى ميں ہوں، ٹا؟ دىكھو! اس كالى مونچهكو! كلى باركاف چكا مول اسے، كيكن بار بارتكل آتى ہے، کم بخت۔ ای طرح تم بھی نہ نے سکو گے، کا جل کی کو تھری ہے \_كيول كد جوميس مول؛ وبى تم بهى مو\_مو، ناوبى تم ؟ لعنى كدونيا والے فربوزے کی طرح ایک دوسرے کارنگ پکڑنے والے۔شابین جیسی فطرت اب کہال بتم میں؟تم بھی چھپائے رہے ہوائی مُتلوِ ن فطرت ،ایک دوسرے سے،میری طرح۔" " آدم عليه صلاة والسلام كا نام توسنا موكا؟ "أس في كيحه سوچ کرسوال کیا۔

'' ہاں، ہاں۔' مثن نے برجستدا قرار کیا۔ '' کیوں نہیں، ابّا جو تقے تمھارے وہ بہھی اُوپر تھے، سفید پوٹں۔ پھر میرے ایک اشارے پر یعنی کہ قدرتی نظام کے تحت

نیچ آگئے، دھڑام سے ؛ پاپاہا۔۔۔ہا۔۔! کہتے ہیں تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغامبر آئے ، دنیا ہیں۔سارے کے سارے، سفید پوش۔سفید چہروں پرمو چھیں لیے ، سفید سفید۔پیغام بھی دیے،اپنی نسل کو لیکن اولا دوں کی موجھیں لکیں پھرکالی، بھیڑوں جیسی چال والی تم بھی وہی ہو، تا؟''

'' منیں کہاں؟'میری آواز ممیا گئی،شیر کے سامنے۔ '' کہانا؟ منیں نے؟ تم چھپارہے ہوخود کو ،مجھ سے۔ دیکھو۔۔۔!منیں تمھارا ہی بھائی ہوں، پہچانتا خوب ہوں،تم کو۔ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو…! دائی سے پیٹ چھپا رہے ہو؟''اُس نے پھر گھڑکی دی۔

'' '' بیں بھائی ،اییا کچوبھی نہیں ہے۔' متیں کانپ گیا۔ '' ہے۔۔۔ ہے۔۔۔اییا ہی ہے کچھ۔ابھی اُتارتا ہوں، تمھارے کپڑے۔کرتا ہوں نگاسرِ عام ،تم کو، بیاز کے چھلکوں کی طرح۔ سمجھے!''اس نے لمباسانس لے کرآ گے پوچھا:''اچھا پہلے میں بتاؤ کہتم ہوکون؟''

> "اُی آدم کی اولاد! جس کی تم بات کررہے تھے۔" "اوہ! آدم \_\_\_؟ تھا جو مجودِ ملائک، تم وہی آدم ہو؟" "اہل، ہاں وہی وہی!"

'' ہاں ہاں وہی وہی! شے تو آبا ، وہ تمھارے ہی؛ مگرتم کیا ہو؟ اوپر سے تو آئے شے ،آ دم کے روپ میں گراب کیا ہو، وہی وہی؟ میرا مطلب سکھ ہو؟ ہندو ہو؟ یا پھر عیسائی؟ پچھ تو بولو! میرے بھائی؟ کون ہو، اُن میں سے تم ؟ وہی وہی!''اس نے ایک ہاتھا تھلا کرا لگلیاں نچاتے ہوئے میرا فداق بنایا۔ '' مَنْی تو مسلمان ہول، بھائی۔''

" د مسلمان! آگئ خاکی چنگی کوبھی پرواز ہے کیا؟ شور ہے،
ہوگئے دنیا ہے مسلمان نابود! مسلمان ،اب رہے کہاں؟ اب
نمرود! بت شکن اُٹھ گئے ، باقی جو رہے؛ بت گر ہیں۔ ہوگا ،تو
ہوگا کوئی ڈھکا چھپا۔ میری نظر میں تو کوئی ہے نہیں مسلمان، اب۔
ہاں، نام نہا دقو ہیں اور بے شار ہیں؛ "اس نے ذرا رُک کر بوچھا "
جانتے ہو؟ نام نہا دمسلمان، کیا ہوتا ہے؟"

گونی ناتھ امن کے فرزند کی شادی تھی۔انہوں نے دہلی کے دوست شعراء کو بھی مدعوکیا۔ان میں کنور مہندر سنگھ بیدی بھی شریک سخے۔ ہرشاعر نے سہرایا دعائیہ قطعہ یار باعی سنائی۔امن صاحب نے بیدی صاحب سے درخواست کی کہ آپ بھی کچھار شادفر مائے تو بیدی صاحب نے بیشعرفی البدیہ کہہ کر پیش کردیا ہے جناب امن کے لخت جگر کی شادی ہے جناب امن کے لخت جگر کی شادی ہے گرغریب کوکس جرم کی سزا دی ہے گرغریب کوکس جرم کی سزا دی ہے

سے سنی شاشن؟ سلفی؟ شافعی؟ صوفی؟ مالکی؟ صنبلی؟ یا پیرخفی؟؟'' ''م-م-م- مَشِ حَفَی ہوں، حَفی۔'' ''کون سے حَفَی بھائی؟ ہریلوی؟ یادیو بندی؟؟'' ''دیو بندی۔''

''کون سے دیوبندی؟''وہائی؟ تبلیغی؟ مظاہری؟ قاسمی؟ جماعت اسلامی؟ مودودی؟ سرسیّد والے نیچری؟ چکڑالوی؟ شع نیازی؟ سلفی؟ یااہلِ حد شی ؟''

''نہیں نہیں مئیں دیو بندی نہیں ؛ بریلوی ہوں ، بریلوی۔' ''کون سے بریلوی بھائی ؟ کون سے بریلوی ؟ قادری؟ سپروردی ؟ نششندی؟ چشتی ؟ قطبی؟ فریدی؟ صابری؟ واحدی؟ برکاتی ؟ اشرقی ؟ رضوی؟ عطاری؟ قدیری؟ فردوی؟ یاسالمی؟''اصولی؟افباری؟ ملنگ ؟ اثنا عشری خوجہ ؟ مولائی؟ یاسالمی؟''اصولی؟افباری؟ ملنگ ؟ اثنا عشری خوجہ ؟ مولائی؟ دیو بندی شاشن؟ بریلوی شاشن؟ سلفی شاشن؟ حنفی شاشن؟ شافعی شا شن؟ اہلی حدیث شاشن؟ مواحدون شاشن؟ خواجہ شاشن؟ یا کہ پھرصوفی شاشن؟ تم ہوکون سے تی شاشن، بیتو بتاؤ؟''

"كون سے تى ؟" منيں نے كہا۔

"ارے بھی ہاں۔ جھے لگتا ہے کہ شمیس پتا بی نہیں کہتم ہو کون؟ بھی ثنا ٹن سٹی صاحب!اگرتم نے بتا بھی دیا کہ منیں فلاں سٹی ہوں تو منیں پھر پوچھوں گا کہتم سیّد ہو؟ ادر لیی ہو؟ قریش؟ عباسی؟ تیلی؟ نائی؟ دھو بی؟ تنبولی؟ بہشی؟ رگریزیا انصاری؟ یا کہ پھان؟ سلمانی، فاروتی، میراثی، کون ہوٹنا ٹن بھائی؟؟'' یا کہ پھان، پھان، پھان، پھان، بھی پھان ہوں منیں تو پھان، بٹنا "دپھان، پھان، پھان، بھی پھان ہوں منیں تو پھان، بٹنا ''بالکل جانتا ہوں۔'سٹیں نے وثوق سے کہا۔ ''بتاؤ توز،'ا؟''اس نے آلکھیں پھاڑ کر یو چھا۔

" پکامسلمان، میری طرح-" منیں نے برجت بتایا، جس پر وہ ہنتے ہنتے لوٹ گیا، پھر بڑی دیر میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنی پر قابو پاتے ہوئے بولا" چلومان لیتا ہوں کہ کیے مسلمان ہو، یعنی کہ نام نہاد \_گریہ تو بتاؤ میرے دوست کہتم ہوکون سے مسلمان؟" "کون سے مسلمان!" منیں نے تعجب کیا۔

''ہاں بھٹی ہاں، ہوکون سے مسلمان؟ مسلمانوں کی کٹاگری ایک دوتو ہیں نہیں۔ دنیا مجری پڑی ہے، مسلمانوں کی کٹاگری سے! اوران کی مجدیں الگ الگ ہیں، بھائی! خداایک، اوراس کی مساجد کے خدا، جداجدا؛ یعنی کہ بے شار! سمجھے کنہیں؟''اس نے مجھکوٹارگٹ مان کر مزائل واغ دیا۔

''نہیں سمجھا۔'' اور میں نے نہیں کہدکرخود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔

''ستجھو گے بھی نہیں تم ،اور نہ ضرورت ہے بچھنے کی ، ابھی تم کو

اس ، نام ، ہی کے بنے رہومسلمان ۔ آپس میں مار کاٹ کر نے

والے ۔ پچھ دنوں میں خودی سجھ جاؤ گے ۔ ابھی تو اتنا بتا و ! میر ے

بھائی کہ جو کون سے مسلمان ؟ شام کے نصری ؟ عمان کے
عبادی ؟؟ دروز؟ داعش؟ کردوں؟ خارجی تکفیری؟ داؤدی بو ہرا؟
آغا خانی بو ہرا؟ ایز دی ؟ شنی ؟ یا پھر شیعہ ؟''اُس نے میراسراغ

لگانے کے لیے بھے کئی پیٹنگ کو پھائس کر لانے کے لیے اپنی پیٹنگ
کی ڈھیل مزید برو ھادی ۔
کی ڈھیل مزید برو ھادی ۔

"شیعه شیعه "سنش نے برجسه کہا۔

'' پرکون سے شیعہ ہو بھائی؟ کون سے شیعہ؟ علوی؟ حنی؟

یا پھر مینی؟ زیدی؟ باقری؟ جعفری؟ کاظمی؟ رضوی؟ تقوی؟

نقوی؟ عسکری؟ کچھ تو بولو بھائی!'' یا پھر آنے والے مہدی؟؟''

'' نہیں نہیں، شیعہ نہیں مین توسنی ہوں؛ سنی، یعنی کہ شاش سنی ۔''

"اوه! ثناش سنّى ؟ سمجد گيا سمجد گيامٽس ؛ پورى طرح سمجد گيا، تم سنّى ہو؛ يعنى كەشاش سنّى \_ گرشاش شنّى صاحب! بياتو بتاؤ! ہوكون

اندازنظامت

چیسفورڈ کلب کے ایک مشاعرے میں ،جس کی نظامت کنورمہندر عُلم بیدی کررہے تھے، انہول نے جناب عرش ملسانی سے کلام سانے کی گزارش کی جب عرش صاحب مائیک کی طرف جانے لگے توبیدی صاحب نے فرمایا \_

عرش کو فرش پر بٹھا تا ہوں معجزہ آپ کو دکھاتا ہوں

اورای طرح دوسرے شاعر کو بلانے سے پہلے فرمانے لگے کہ ایک محاورہ ہے۔" برحکس نبندنام زنگی کا فور" کیا تم ظریفی ہے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک ایے شاعر کو چیش کرد ہا ہوں جو ہرطر ح ے گھرا ہوا ہے اور قافیدرد بنے کا بھی پابند ہے اس متم بیا کہ سرکاری ملازم بھی ہے اور خلص ہے آزاد۔

إلى رِجَّن ناتھ آزادا ٹھ كرمائيك برتشريف لے آئے۔

ٹن پٹھان۔ منتش نے برجتہ جواب دیا۔

" يشمان! اوه! يشمان؟ لعني كه خان بها كي الرهي جوت ، يا لال مندكے بیٹھان یا پھر چوڑى ہد فى والے یعنى كد.. اُن الله كان

" ہاں ہاں...وہی وہی ۔ "متنی نے اس کا جملہ بورا ہونے سے پہلے ہی چوڑی ہڈی والے پٹھان ہونے کی حامی بحرلی۔ ''خان بھئی، پہلے اپنی پٹھانوی پر ایک لطیفہ من لو، ایک پٹھان تصلینی که خان صاحب؛ اورایک تصے پیڈت جی۔ دونوں کی ایک دوسرے سے دوئی تھی ، دانت کائی اور ایک دوسرے کے بہال آنا جانابھی ۔ایک بار ہندومسلم فساد ہوا،تو خال صاحب نے پیڈت جی کے بہاں جانابند کردیا، کیکن پنڈت جی برابرآتے رہے، خان بھائی کے یہاں۔ پندت جی نے خال صاحب سے ان کے نہ آنے كا شكوه كيا تو خال صاحب نے كہا:" يہلے آپ مسلمان مو جائيں، تب عي آؤل گا، ورنه نبيل-" يبلے تو پيڈت جي بہت چکرائے، لیکن جب محبت نے جوش ماراتو بے جارے مجبور ہو گئے۔انھوں نے خال صاحب سے کہا" مجھے بتاؤ! میں کیے مسلمان بنو؟" خان صاحب نے برجت کہا:" قلمه (كلمه) بردهو!

قلمه (كلمه) يورت جي في جوش من آكركها:"اجها، يرهاؤ

كلمد!" خال صاحب يهلي تو كيحددرك ليے خاموش رب، چر

چکرا کر بولے' تلمہ (کلمہ) تو بھائی مجھے بھی نہیں آتا!" لگتا ہے ای طرح کے خان ہوہتم بھی ؟ شاش، لینی کہ کچھ بھی نہیں، نہ تم مندوموه نه بی مسلمان ، نه سکه موه اور نه بی تم موعیسا کی بتم تو مطلب پرست ہو میرے بھائی تمھاراتو اب کوئی ندہب ہی نہیں ب، مرىطره-"

"احچما! احچما ابتم بتاؤا كهتم كون مو؟" منس نے رُرعُك ہے یو چھا۔

"ارے! کمال ہے، کمال ہے بھائی! ساری دنیاجانتی ہے؛ اورتم نہیں پہانتے؟''

وونبیں میں نہیں بچانا! استیں نے برجسہ کہا۔ " نبيس پيچانة ؟ توسنواتم ناقبال كوتو پرها موگا؟ ترجیحی خلوت میتر ہو تو پوچھ اللہ سے قضهٔ آدم کو رنگیں کر گیا نس کا لہو مَثِي لرزتا ہوں ولِ برزواں میں کا نٹے کی طرح تو فقط الله موءالله موءالله مو ونہیں مئیں نے تونہیں بڑھا۔" " د نہیں پڑھا،تو تم کیا جانو،اُن کو؟" '' بال مجانتا تو ہوں۔''

"جانے ہوا گرکیے؟"

"وہ تو میرے چھا تھے ، گھنگرو باندھ کرناچتے تھے ۔اور دوسرول کو بھی سکھاتے تھے۔ سنیں نے بتایا اوراس نے بوے زور ئے تھقالگایا۔

''چلوشكر ہے؛ اتنا توجانتے ہوا قبآل كو۔ وہ ناچتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔''اس نے شنڈی سانس بھیج کرآ کے كبا: "وه ب چارے ناچ ناچ كرفود كو گھائل كر كے زندگى مجردوسرول كودرى دية دية مركة ،اورتم ان كم منظروول كى آ واز بھی نہ مجھ سکے، یار....!اوراً بسمجھ بھی نہ سکو گے۔اب تو اُن کے مختگر و وَاں کی وہ دل دوز جینکار اُردوہی چیس کی مثیں نے ہتم سب سے ،جس میں ان کا درس تھا،اورتمھارا سبحی کلچر بھی۔جس ے شاخت تھی جماری اب نہ رہابانس، اور نہ بج گ

بانسری،اب تو اپنی ہی بے گ بانسری۔اور ج بھی رہی ہے۔ سنو! أردوثم كرنے والاكون؟ ﴿ اكوبهكانے والاكون؟ آدم كوينچ لانے والا كون؟ دنيا كوملكول ميں بوانے والا كون؟ يرجى تفريق انسان کوشیطان بنانے والا کون؟ سمجے؟ مالک نے ہرانسان کو انسان بنایا بم نے أے انسان سے شیطان بنایا۔ انسان تو انسان، بھگوان کی ہر شے کوند ہوں کے رنگ دے ڈالے ہیں، منیں نے ، سمجھے؟ یہاں تک کہ چرندوں، پرندوں، سبز یوں، ت لول، أناجول، كھانول، مھائيول، دِنول، مقامول، مكانول كي گرستیون، متون، پیژ، پودون، ندیون، پقرون، لباسون اور رنگوں تک کو مذہبی رنگوں میں رنگ ڈالا ہے۔ساری و نیامیں میری ہی حکومت ہے، اِس وقت۔ بدأو في نيج ، ذاتيں ،ميرى ہى ہيں كراماتيس- ننگا ناچ ،مني بى تو كروا ربا ہوں ،ونيا ميں \_ يهال تك كەمركوں پرينم بر منددوشيزا كىل مىلتى پىرتى بىن،چىيل چىبلى؛ خوش بودار، تنگ كيرون مين ،ايخ جسمول كى نمايش كرتى جوئى ؛ سرخی پاوڈر پوتے ؛میرے ہی اشارے پرتو۔توتم کیا بچھتے ہو، بید سب جنت میں جائیں گی ....؟ ان کوبہلا پھلا کر، بہا کربے غیرت ، بے شرم ، بے حیا اور نگاای لیے کر دیا ہے کہ بیسب جمع میں جھونی جائیں، سمجھے؟ اور منن عیش کرول، اُن کے ساتھ، سمجھے؟ عورتیں پند ہیں، مجھ کو، کیوں کہ بدایے شوہروں کی اتنی نہیں مانتیں جتنی کہ میری۔ ﴿ ا نے بھی میری مان کر آ دم کو گندم کھلایا تھا۔ میں اٹھیں میں رہتا بھی ہول، زیادہ تر لیعنی کہ بورے یر۔وہیںا ہے رنگ ڈھٹک بدل بدل کردل بہلاتا ہوں، اِن کے -30

'' لے تو اُن کے شوہروں کو بھی جاؤں گا جہنم میں۔ پیر دیوانے کے لیے، اپنے ۔ کیوں کہ وہ اپنی عورتوں کو آوارہ چھوڑے ہیں، بے لگام۔ بیلوگ اپنے مال باپ کی خدمت نہ تو خود کرتے ہیں اور نہ اپنے بیوی بچھ ں سے کرواتے ہیں۔ ضرورت تو بچھ ں کی بھی ہوگی، وہاں۔ ای لیے تو بگاڑ رکھاہے، اُن کو۔ وہ اب میرے اشاروں پر چلتے ہیں، وہ اب بڑوں کا کہنا نہیں مانتے اور نہ بی

پڑھنے میں من لگاتے۔ ٹی۔وی۔اورموبائل چلاتے ہیں۔ بیات منیں نے ہی ڈال رکھی ہے، اُن میں ۔'' گر گٹ نے اچھل اچھل کرنا چتے ہوئے بتایا۔

> "مرية بتاؤ ...!اياتم كرى كول رجهو؟" "اپنى بھلائى كے ليے-"

"اینی بھلائی کے لیے؟" منیں نے تعجب سے پوچھا۔ " ہاں بھئ ہاں ، منیں جا بتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جاکیں، اسی میں ہے، میری بھلائی۔اس کے بعد جب صاب ہوگا،تو ہم سے زیادہ اِن سب کے گناہ کلیں گے ۔ کیول کرسب جانة بين كممين سب سے زيادہ عالم، فاضل مول اور خداكى عبادت بھی منیں نے ہی کی ہے۔بس ایک نافر مانی پر سیسزا ملی مجھ کو ، اورتم سب توب شار نافر مانیال کرتے ہو، الله کی بتم لوگ تو ہم ے كہيں زياده كناه كار مورايك بات اور بناتا چلول تم كو،لوسن لو...اسات جانور بھی ایے ہیں جوبہشت میں جائیں گے ، اورميال أشرف الخلوقات؟، بإبابا جبّم مين منين أب بهي تم سب ے لاکھ گنا اچھا ہول تم سب جہنم میں ہو گے، اور منیں بہشت میں عیش کروں گا،حسیناؤں کے ساتھ۔او۔ کے۔" ر گر گف نے کہتے ہوئے اپنا سینہ تان کراپنے سارے جسم کے سفید رنگ کو سمیث کرسفیدمو نچھیں پوست کر کے،سفیدمو نچھکومز پدسفید کیا اور چرایک بھیا تک آواز کے ساتھ، مجر پور زور لگاتے ہوئے آسان کی جانب اُٹھاتا گیا؛ اُٹھاتا گیا۔ اور پھر ایک بھیانک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پرڈ جر ہوگیا۔اس کی سفیدمو نچھآگ ہے جبلس کر کالی پڑگئی۔

"اس کا مطلب کہ تو اہلیس ہے؟" جب وہ کافی دیر بعد ہوش میں آیا تو منیں نے مسکرا کر یو چھا۔

''تم نے سیح پیچانا، دوست! منیں ابلیس ہی ہوں۔'' ''اچھا تھہر! تیرا علاج تو ہے میرے پاس!'' اور جیسے ہی لاحول پڑھا منیں نے ۔ وہ بجلی جانے پرٹی۔ وی۔ کے اسکرین سے تصویر کی طرح عائب تو ہوگیا۔لیکن میرے وجود کے سیدخانوں میں سدیرُ وُ تی کے گلے چھوٹے گئے۔









كم تفا (جوكھى بھى زيادہ نه موسكا) بم نے دل سے كهدديا " جيسى تمہاری شکلیں،ویسے تمہارے کپڑے۔۔۔۔''

یر وسنیں تھی تھی کر کے ہننے لگیں۔دادی اور چی گھر آئیں تو آئی ہے ہماری شکایتیں لگا ئیں۔ابااس وقت دکان پر تھے۔اُن کو پیغام بھجوا دیان ہم جا رہے ہیں گاؤں میں ضروری کام ہے" كيڑے پھر بھى نہ چھوڑے ،ساتھ كے كيش ابا آئے توامى نے صورت حال کی تنگینی کوتھوڑا کم کر کے ہماری با تیں بتادیں ۔ابا کے حضور ہماری طلی ہوگئی۔ہم نے بھی صاف کہددیا " ہماری امی گوری اوراچھی ہیں، کچھ بھی پہن لیں اچھا لگتا ہے،ان برتوا چھے کیڑے بھی برےلگ رہے تھے۔"

ابانے مسکرا کرامی کودیکھا۔امی نے سرجھکالیا۔بہرحال ہم ے کھنزیادہ پوچھ کھندہوئی ۔ گراب ہمیں اپنی امی چبرے پر کھ سكون نظر آيا يهميس اسكول كى كتابيس وه زيادوتر خود بى پڑھاتى تھیں ۔اب ہمیں اس کے لیے زیادہ وقت ملنے لگا۔ گھر بھی دوبارہ ےصاف رہے لگا گراللہ ہی جانے زبان کی لغزش کا بیفائدہ تھایا نقصاك؟

اسکول میں داخلہ تو تھا ہی ، ہمارے پڑوس کے پچھ بچول نے

کو کی آٹھ سال کی عمر ہوگی ہماری یکی چی ایک گاؤں ے اور سوتیل دادی دوسرے گاؤں ہے ہمارہ گھر بہاول پوررہے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔امی ان کے لیے مزے مزے کے کھانے پکاتے پکاتے تھک جاتیں اوران کے نخرے ہی لیے نہ پڑتے۔ابااپنی ماں (سوتیلی ہی سہی )اور بھائی کو بہت خوش کرنا چاہتے تھے اس لیے امی اور ابا ان کے لیے بہت مِنْكُ مِنْكُ كِيرْ \_ لِيرَآئِ مُكروه توناك منه جره ها كربيشي ربين، لینے سے اٹکار بھی نہ کیا ۔الیجی میں سب سے فیجے دہا کررکھ ليے۔ابا اُن كے ناخوش مونے پربدے پريشان تھے۔وہ كيرے جو ہمارے اباکو پریشان کرویں ہمیں بھی بہت برے لگنے لگے۔ دادی اور چی نے آپس میں تو جاری امی کی بہت برائیاں کرلیں مگر كسى اوركوسنائے بغيرانہيں چين پڑنے والا ند تھا۔ دوسرے دن وہ ہمیں ساتھ لے کر ملنے کے بہانے پروس میں چلی گئیں تھوڑی ی در کی دعاسلام کے بعد ہی وہ ہمارے امی ابو کے لائے ہوئے کیڑوں کی برائیاں کرنے لگیں۔ہم خاموثی مگرغور سےان دونوں کود کھےرہے تھے۔ ہماری امی گوری چٹی ہیں جب کہ وہ دونوں گہری سانو کی تھیں \_ بھین تھا، زبان اور دل کے درمیان فاصلہ بھی

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۵۸ جنوری محامعی تا مارچ محامعی

بھی اسکول جانا شروع کیا۔ای نے ہمیں ان کے ساتھ کردیا کہ اکتھے اسکول چلے جایا کرو۔ان کے گھر میں گالیوں کا عام چلن تھا۔
ہم بھی ان کے ساتھ گالیاں سیکھ گئے۔دوسری گلی میں جا کر پہل دوس بھی کھیلنے گئے۔ایک خاتون کے شمیری لگ گئی،انہوں نے ڈائٹا،ہم نے گالی دے دی۔وہ ایک دم سے بنس پڑیں،ہمارے دونوں گال پکڑ کر بولیں 'تمہارے منہ سے تو یہ بھی اچھا گلتا ہے۔' بس اب ہمیں گالی دینا اچھا گلنے لگا۔اب ہم بات بات پر گالی دینا اچھا گلنے لگا۔اب ہم بات بات برگالی دینے گئے۔ بس اب ہمیں گالی دینا اچھا گئے لگا۔اب ہم بات بات برگالی دینا اور گالی سکھائی تھی ایک دن اس کو پھوزیادہ بی نواز ڈالا۔اس کا منہ سرخ ہوگیا۔اس نے ہمیں سمجھایا کہ '' گالی صرف غصے کے وقت دیتے ہیں۔'' ہم نے یہ بات بھی پلے مرف غصے کے وقت دیتے ہیں۔'' ہم نے یہ بات بھی پلے مانے ھا۔

گریس مالئے آئے رکھے تھے۔ہم نے سب سے بڑاوالا اٹھالیا۔ بھائی جان نے چھین لیا۔ہم نے گلا پھاڑ کر اُنہیں گالی دے دی۔ انہوں نے چپل اٹھائی اورہمیں پٹک پٹک کے دھویا۔ ہم خودکوچھڑا کر چینتے چلاتے ای کے پاس پہنچے گئے جو بڑے سکون سے کھانا بنار ہی تھیں۔

''امی ہمیں بھائی جان نے چپل سے مارا ہے۔'' ہم وہاں جا کر پوری طاقت سے چلائے۔

" (توبیثا جی آپ نے گالی کیوں دی تھی؟" بڑے سکون سے جواب ملا " اب اگر دوبارہ میں نے ایسے الفاظ سن لیے تو پائپ سے ماروں گی!"



ایک توای غلط بات پر مجھی حمایت نہیں کرتیں۔وہ دن ،آج کا دن ،گالی نوک زباں پرتو کیا؟ دل اور ذہن کے کواڑوں تک بھی نہ آ سکی مگر اللہ بی جانے زبان کی بھسلن کا بیافائدہ تھایا نقصان ۔

آخصال اورگزر گئے، بڑی بہن ماہ جین کا رشتہ آیا۔رشتہ لانے والوں سے رشتہ داری کا تعلق تو تھا مگرا تنا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔جانچ پر کھ تو بہر حال لازی تھی۔ویہ بھی گھر میں غیروں کا گزرنہ تھا۔ابا یا بھائی جان کے جو بھی دوست آتے، بیٹھک سے بی چائے پانی کر کے رخصت کردیے جاتے مگر رشتہ داروں کے معاطے میں اتن تختی نہیں تھی ۔کوئی بھی آتا ،حاضر ہوکر سلام کرنا لازی تھا۔لڑکے لڑکیاں آتے جاتے سلام دعا بھی کر جاتے، شوخیاں بھی کر جاتے، ہاں رل ل کر بیٹھنے نہ دیا جاتا تھا۔شادیوں میں تو یہ بندشیں اور ڈھیلی پڑ جاتیں۔یوں دوافرادی شادی ہوتی، میں تو یہ بندشیں اور ڈھیلی پڑ جاتیں۔یوں دوافرادی شادی ہوتی، میں تو یہ بندشیں اور ڈھیلی پڑ جاتیں۔یوں دوافرادی شادی ہوتی،

ای ، ابا ، دونوں نے اپنے اپن بھائی بلالیے تاکہ لڑک سے ملا قات بھی ہو جائے ۔ ہمارے چار کمروں کے گھر میں اچھی خاصی چہل پہل ہوگئی۔سب کی اولا دل کمروں کے گھر میں اچھی خاصی چہل پہل ہوگئی۔سب کی اولا دل کرکوئی دس لڑکے اور بارہ لڑکیاں گھر میں ہوگیش ۔ پانچ ہم بہن بھائی کہنچ ، ایک بج کے قریب لڑکے والے بھی آ گئے۔وہ بھی کوئی درجن مجرلوگ تھے۔ قریب لڑکے والے بھی آ گئے۔وہ بھی کوئی درجن مجرلوگ تھے۔ کمرے میں جالی کے دروازے گئے ہوئے تھے۔خواتین تو باور چی خانے میں مصروف تھیں ،لڑکیوں کو ایک کمرے میں بندکر



حفظ ماتقدم

#### ব্যচন্ট্রে নিশুদ্র

مولاناالطاف حسین حاتی ایک شگفته مزاج انسان بھی تھے۔ایک مرتبہ وہ اپنے کسی مداح کے مکان پر مقیم تھے۔ میز بان نے اُن کی خدمت پرایک دیہاتی کو مقرر کیا اور اُس سے کہا "بیمولانا حالی ہیں۔"

دیباتی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا ''کیا ہالی ( یعنی بل چلانے والا ) بھی مولانا ہوسکتا ہے۔''

مولانا حاتی نے بیئن کرہنس پڑے اور فرمایا "اس سے بہتر میری ستائش اور نہیں ہو سکتی، آج مجھے اپنے خلص کی دادل گئی ہے۔"

ممانی اور پچی چائے بناری تھیں۔ ہمیں بھی چائے پینے کے
لیے بلالیا گیا۔ لڑکے والے ڈرائنگ روم میں چائے پینے گے۔ ہم
سب لڑکیاں دوسرے بڑے کمرے میں جمع ہوگئیں۔ چائے پی کر
ہماری طبیعت میں چہل آئی۔ وہیں رکھاا کیے پلاسٹک کا بلاا ٹھا کر ہم
اس ہیروئن نما ہیروکی مٹک مٹک کرنقل ا تار نے گئے۔ ہماری خالہ
افرود وسری لڑکیوں کے ہنس ہنس کر پیٹ میں بل پڑگئے۔

پیسٹی جس کام کرگئی۔ہم بلارکھ کر بیٹے ہی تھے کہ لڑک دالے
کمرے میں داخل ہوئے۔ماہ جبیں آپاک رشتے کے لیے ہاں ہو
گئی میں دوہ مٹھائی دے کر رخصت ہونا چاہتے تھے۔وہی حضرت
سب سے آگے آگے تھے ۔اُنہوں نے خالہ سے اپنا تعارف
کروایا۔ان کا نام جمیل تھا پھروہ ہم سے مخاطب ہوکر ہو لے '' آپ
سب سے بڑی سائی ہیں نہ؟ میں ٹا قب بھائی کے پچا کا بیٹا ہوں
اس طرح میں آپ کا بھائی لگتا ہوں۔''

زبان کوتو بھسلنے کی بیاری ہے، پھر بھسل گی اور ایس کھسلی کہ سب قبقہ مار کر ہننے گئے۔ ہمارے مندسے بے ساختہ نکل گیا تھا ''ہمیں تو آپ اپنی بہن کی لگتے ہیں!''

اُن کی نظی آسی سے خصیلی بھی ہوگئیں۔بڑے ضبط سے بولے "بولے " بھی ٹابت کرسکتا ہوں" پھرا نہوں نے جانے کیا سوچ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا،خالہ کے آگے سر جھکایا "اچھا خالہ ہم

دیا گیا۔ہم ان کے ساتھ مل کر جالی کے دروازے سے لڑکوں کا مشاہدہ کرنے لگے۔

متوقع دولہا بھائی کے ساتھ آئے ہوئے ایک سانو لے سے نو جوان کو دیکھ کرہ م عش عش کرا گھے۔ بردی بردی نشی آئی ہیں ، لمی کلیں ، یکھرے جرے ہوئے ، ستوال ناک ، ریشی بالکل کالے بال ، نیچ میں سے ما نگ نکالی ہوئی ، دونوں طرف سے بال کانوں کی لوؤں تک آئے تھے مگرستم بید ڈھایا تھا کہ موقی سرکھی ہوئی تھیں ۔ اگروہ بھی صاف کرادی جا تیں تو ہمیں یقین ہو چلاتھا کہ من یو نیورس کے مقابلے میں اوّل پوزیش شاید تاوم جوانی ان کی کے یاس رہتی۔

کھانا کھلانے کی ذمہ داری لڑکیوں کوسونی گئی تھی ۔کھانا کھلانے کے دوران ہمیں ان صاحب کو اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ان کی پلکیس کناروں سے اس طرح مڑی ہوئی تھیں جیسے کسی نے رولر لگا کرموڑ دی ہوں۔اتنی ہخوب صورت پلکیس تو ہم نے کسی خاتون کی بھی آج تک نہیں دیکھی تھیں۔واقعی الشیسب

کھانے کے بعد سباڑ کیوں نے مل جل کرفٹا فٹ باور چی خانہ صاف کردیا۔ سردیاں تھیں ، دو پہر میں سونے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سباڑ کے مل کر کرکٹ کھیلنے گگے۔

وہ نشلی آکھوں والاٹرکا بیٹنگ کرنے آیا۔ ہمارے چھوٹے ہمائی بڑی زورے گیند کراتے ہیں۔ اُنہوں نے جو ہاتھ گھما کر گیند کرائی ،اوئی اللہ کی باریک ہی آواز آئی اوروہ لڑکا لیک مٹک کر ایک طرف ہوگیا۔ جالی کے پیچھے سے یہ نظارہ و کیستے ہوئے ہم لڑکیوں کا ہنس ہنس کر براحال ہوگیا۔ ہماری خالہ جو ہمارے ساتھ نظارے لینے میں مصروف تھیں ،ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بولیس ''اے موا۔۔ بیلڑکا ہے یالڑکی؟؟''

ہماری ماموں کی بیٹی جو بڑے غور سے ان کو دیکھنے میں مصروف تھیں، بولیں ''لباس تنگ کے حساب سے تو اِن کے لڑکا ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔'' محتر م جیز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔اس بات پر پھرا یک قبقہد بڑا۔

چلتے ہیں!'' سلام کیا اور چلے گئے۔ جمارا دل ڈرگیا کہ اب اگر اُنہوں نے بھائی جان سے شکایت کردی اور بھائی جان نے جمیں پٹک پٹک کردھویا تو کیا ہوگا۔

ہمارے فرسٹ ائیر کے امتحان چل رہے تھے کہ ماہ جنیں آپا کے سرائی شادی پراصرار کرنے گئے۔ ہمیں من گئی کہ ہمیں بھی ساتھ ہی فارغ کرنے کی تیاری ہے۔ ہم نے چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ معلوم کروکیا معاملہ ہے؟؟انہوں نے جا کرسید ہے سجاؤ کو چھ لیان امی ۔!! آپی کو چھ رہی جیں کہ آپ کہاں میری شادی کر رہی ہیں؟؟ " امی کے حضور ہماری طبی ہوگئی۔ امی نے ہتا یا کہ لڑکا مہذب ہے، شریف ہے، لڑکے والے ٹا قب کے محلے ہیں ہیں ہے۔ چھرانہوں نے مصلے میں ہی رہتے ہیں۔ لڑکا میڈ یکل رہب ہیں ہے۔ چھرانہوں نے تھوڑا سا کھنکھار کر گلا صاف کیا اور ہماری طرف وزویدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا "جمہیں کوئی اعتراض تونہیں؟"

زبان کوتو بھسلنے کی بیاری ہے پھر بھسل گئی، ہم مودب ہو کر بولے۔''میڈیکل کی حدتو ٹھیک ہے، بیدوسرالفظ ہمیں بالکل پسند نہیں آیا۔''

ای نے گھور کر ہمیں دیکھا '' فالتو ضرور بولنا ہے تہمیں ، لڑکے والے ثاقب والوں کے محلے میں ہی رہتے ہیں۔ دونوں بہنیں ساتھ ہوجاؤگی ، ماہ جبیں کام میں ذراست ہے اس کی مدد کر دیا کرنائے''

تھوڑ ابہت فالتو بولنے کے علاوہ ہماری کچھاور ہمت نہتھی۔

شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔تقریبات کے دوران ہم حساب لگاتے رہے، صبح نو بجے اپنے گھر کی جھاڑو، وس بجے ماہ جبیں آپاکے گھرکے برتن اس کے بعد ماہ جبیں آپاکے گھرکے برتن اس کے بعد ماہ جبیں آپاکے گھرکے برتن ۔۔۔شادی نہ ہوئی ماسی گیری ہو گئی ہم اپنے بچے کب میں پالیس گے؟

رخصتی ہوگئی۔میاں صاحب گھوتھٹ اٹھاتے ہی ہولئے''اوئی اللہ۔۔۔آپ کتنی بیاری لگ رہی ہیں۔۔۔؟''

یدموئی بھوڑ ماری بم بخت زبان پھر پھسل گئی۔۔۔منہ سے پھرککل گیا''ائے ہائے۔ہائے اللہ بیتووہ بی زنانی ہے۔۔''

پہل کی چار بیٹیاں، پھر تین سال تک دود و جڑواں بیٹے، پھر ہر سال ایک ایک بیٹا، ماشاء اللہ ۔۔ دس سال میں گیارہ بچ ہمارے گردا گرد چوں چوں کرتے پھر رہے ہیں۔ مجھی ہم ہے بس ہوکر، مجبور ہوکران شیلی آنکھوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اب بس بھی کریں تو بڑے سکون سے جواب ماتا ہے" جمجھے زنانی کیوں کہا تھا۔"

ماہ جبیں آپاجن کے لیے ای نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ اُن کی کام میں مدد کر دینا۔ ہمارے کام کرکر کے پریشان ہیں۔ اُنہیں اللہ نے ایھی تک اولا دینہیں نوازا۔ اکثر تو وہ ہی ہمارے گر آتی ہیں تعنی قصور واروہ بھی ہم کو بھی تھہراتی ہیں۔ ظاہر ہے قصور تو ہمارا بھی ہے۔ زبان تو ہماری ہی بھی لی تھی گرزبان کی بھسلن کا یہ فائدہ ہے یا نقصان ؟ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔







## هاشی بشائع قاسی بشائه

ملازمت سے سبدوثی کے بعد ہاشم بھائی قاسم ملازمت بھائی ٹوپی والاک زندگی نہایت اطمینان

اورسکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ بڑے سرکاری افسر ہوا کرتے تھے۔ پنشن اچھی خاصی تھی۔ بچوں کو بھی انہوں

نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور وہ سب کے سب کامیابی کی نئی منزلیں

مركزي تق-

باشم بھائی ویندار آدي تھے، صوم و

صلوۃ کے پابند، ہمہ

وقت سر پرٹو پی پہنے

رہے۔ فجر کے

وقت بیدار ہوتے۔

نمازے فارغ ہوکر کافی

دیر تک تلاوت کرتے۔ پھر

اخبار پڑھتے، ٹی وی پرخبریں سنتے یا

بچوں سے فون پر بات کرتے۔ان کی بیگم عظمز سجهدار اور ہوشیار تھیں۔ بھی شوہر کو شکایت کا موقع نہیں

ديا\_دونول مين وجني جم آجنگي بھي غضب كي تھي \_لوگان پررشك

کیاکرتے تھے۔

ہاشم بھائی کی زندگی ایک بندھی بندھائی ڈگر پرروال تھی کہ اجا تك اس مين ايك خوشكوار مورا آسيا- چيونى بيني نازنين ايك دفعدد بلی سے لوئی توان کے لیے لیپ ٹاپ لیتی آئی۔ ہائم بھائی

نے عام موبائل كا استعال تو خوب خوب كيا تھالىكن ليپ ٹاپ سے ان کی شناسائی نہیں تھی۔ نازنین نے چندہی روز میں انہیں سب كچه كها ديا\_اب توبس ماشم بهائي تتحاوران كاليپ ثاپ\_فيس

بک نے تو ان پر ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دئے تھے۔ایک بیٹا امریکہ میں تھا، دوسراميقط، تيسراد مام اور چوتھا قطر میں۔ بڑی بٹی شارجہ میں مقیم تھی۔ ان کے سارے بھائی بہن یا کتان میں تھے۔ نیٹ کے ذریعہ سے ب کے ب قریب آگئے۔ ویڈیو کال ہوتی اور گھنٹوں گفتگو ہوتی۔ رشتہ دار یوں کا ٹوٹا ہوا سرا پھرے جڑ گیااور ہاشم بھائی ہمدوقت اپ ڈیٹ رہنے لگے۔

ہاشم بھائی نے فیس بک پر بہت سارے دوست بنا رکھے تھے۔جن میں زیادہ تر ان کے افراد خانہ اور جان پہچان کے لوگ تھے۔ایک روز وہ نیٹ کھول کر بیٹھے تھے کہ شہیدی بیگم کے نام سے ايك فريند ريكونسك آئى۔ ڈى يى مين خوبصورت وست حنائى وكھائى دےرہا تھا۔ ہاشم بھائى يہلے تو ذرا تذبذب كا شكار ہوئے لیکن نام کے ساتھ ساتھ پروفائل پکچریش بھی پچھالی کشش تھی کہ

وہ خود کوروک نہ سکے اور دوئی کی درخواست قبول کر لی۔اب جو چینگ کا سلسلہ شروع ہوا تو دراز ہی ہوتا چلا گیا۔ پہلے تو معاملہ اسلام علیم، وعلیم السلام علیم، وعلیم السلام " ہے شروع ہوا۔ پھر بات پھھ آ گے بڑھی۔ ہاشم بھائی جوانی میں نہایت خوبصورت اور وجیہہ ہوا کرتے سخے۔ ابھی بھی ان کی شخصیت کافی پُر کشش تھی۔ وہ اکثر ان کی خوبصورتی اور وجاہت کی تعریفیں کیا کرتیں۔ اور ان سے بی بئی صور وں کی فرمائش کرتیں۔ ہاشم بھائی بھی ان کا دل رکھنے کی کوشش کرتے لیکن جب وہ ان سے کوئی تصویر ما نگلتے تو یہ کہ کر کوشش کرتے لیکن جب وہ ان سے کوئی تصویر ما نگلتے تو یہ کہ کر کال جا تیں کہ ان کے گھر میں پردے کی سخت پابندی ہے۔اگر انہوں نے اپندی ہے۔اگر انہوں نے اپندی ہے۔اگر انہوں نے اپندی کے انہوں نے اپندی کے انہوں کے انہوں کے گھر میں کردہ جا تے۔

ہاشم بھائی کا اولی ذوق کافی بلند تھا۔ اوھرشہیدی بیگم نے شعر وشاعری کا جوراگ چھیڑا تو ہاشم بھائی لہا اوٹ ہو گئے۔ شہیدی بیگم زیادہ تر رات کے دس بیج کے بعد آن لائن ہوتی تھیں۔ اب ہاشم بھائی دیر رات کے تک جاگئے گئے۔ اکثر فیم کی مائی وہی تھیں۔ اب جاتی ہو گئے۔ اکثر فیم کی میائی دیر رات گئے تک جاگئے گئے۔ اکثر فیم کی کی جھیڑا تو بہ استغفار کرتے لیکن وہ کافر منہ سے الی لگی تھی گئی دھیرے تو بہ استغفار کرتے لیکن وہ دور کی بات بلکہ بات اب دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی لیکن آ دمی شریف تھے۔ حد دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی لیکن آ دمی شریف تھے۔ حد اوب ملحوظ تھا۔ وہ کرید کرید کر ان کے گھر بلو حالات پوچھیں اور بید بھی ایک انداری کے ساتھ سب پچھ بتاتے چلے گئے۔ اپنے بارے بیس بیوی اور بچول کے بارے بیس لیکن جب بیدان سے پچھ بیس، بیوی اور بچول کے بارے بیس لیکن جب بیدان سے پچھ بیس، بیوی اور بیتوں کے بارے بیس لیکن جب بیدان سے پچھ کرے مقالوکا کو دیتیں۔ درخ موڑ دیتیں۔

پھر یوں ہوا کدان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی شہیدی بیگم کی فرینڈ لسٹ میں شامل ہوتے چلے گئے ۔ شہیدی بیگم کی شوخ وشک با تیں سب کو لبھانے گئیں اور وہ آ نا فا فا مشہور ہو گئیں۔ اب لوگوں میں بینجسس پیدا ہوا کہ آخر بیرمحترمہ ہیں کون؟ قیاس کے محوڑے دوڑائے جانے گلے لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آرہا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شہیدی بیگم نے ہاشم بھائی کومیس کیا کہ میں آپ کے شہر میں آئی ہوئی ہوں اور آپ سے ملنے کی مشاق کہ میں آپ کے مشاق

ہوں۔ ہاشم بھائی کا دل خوثی سے اچھنے لگا۔ انہوں نے فوراً انہیں
اپنے گھر کا پورا پتا اور را بطے کا نمبردے دیا۔ شہیدی بیگم نے انہیں
فون تو نہیں کیا لیکن اپنے آنے کا وقت بتا دیا۔ ہاشم بھائی نے اپنی
میمان نواز تھے لہذا شہیدی بیگم کے استقبال کی تیاریاں ہونے
مہمان نواز تھے لہذا شہیدی بیگم کے استقبال کی تیاریاں ہونے
میس ۔ ہاشم بھائی کی نگاہ بار بارگھڑی کی جانب اُٹھ رہی تھی لیکن
وہ بھی آج ست رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی۔ وقت کا لے نہیں
کٹ رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ لیکن وقت مقررہ پر
شہیدی بیگم نہیں پہنچیں۔ ہاشم بھائی کی بے قراری بوھتی جارہی تھی
مگر وہ اپنی کیفیت کو بیگم سے چھپانے کی بھر پور کوشش کر رہے
مگر وہ اپنی کیفیت کو بیگم سے چھپانے کی بھر پور کوشش کر رہے
جاتی تھی۔ آج انہوں نے اپنا بہترین خان سوٹ پہن رکھا تھا۔
ماری بی ان کی شخصیت پچھاور تھھ گئی تھی۔ لیکن ان کھا تھا۔
در کیمنے والی ابھی تک نہیں آئی تھیں۔

کال بیل بچی تو وہ چونک پڑے اور لیک کر دروازہ کھولا۔ دروازے بران کے سالےصاحب کھڑے تھے۔

" نیم بخت کبال ہے آگیا؟" انہوں نے دل ہی دل میں سوچالیان اخلاقا مسرا کرانہیں اندرآ نے کو کہا۔ بیگم تو بھائی کو د کچے کر بہت خوش ہو کی لیکن ہاشم بھائی کو کباب میں ہڈی پہند نہیں آئی۔ پھرآ پس میں باتیں ہونے لگیس۔ ہاشم بھائی اب نا امید ہو چلے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ آج ہونے دوآن لائن۔ وہ کھری کھری ساؤں گا کہ محتر مدزندگی بھریا در کھیں گی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھے کہ سالے صاحب کی آواز ان کے کا نول سے کرائی۔

''شہیدی بیگم کا انتظار ہور ہاہے کیا؟''اوراس کے ساتھ ان کے ہونٹول سے ایک قبقہ بلند ہوا۔

ہاشم بھائی نے پہلے توان کی جانب جیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔اور پھرمعالمے کی تہدتک پہنچتے ہی ان کے چیرے پرایک معصوم می شرمندگی اُ بھرآئی۔ سالاآخرسالا ہی ہوتاہے۔

سمایی "ارمغانِ ابتسام" ۱۲۴ جنوری کامعی تا مارچ کامعی



## द्धोत्स्घावेरीं

## ڈاکٹر مظہر عباس رضوی

سری انکا ہے آئس الی ، کینیڈا ہے جگر بدلا ہے ول انگش ، بنا ہے جس پہ انگستان کا نقشہ بڑا دل گروہ ہے تیرا ، ہوا جب فیل بی گردہ تو پینے دے کے بدلا تو نے اپنی جان کا نقشہ لٹائی اپنی دولت ، جان تیری بس رہے باتی نہ جانے ذھن میں تھانقش کس سلطان کا نقشہ مگر تو نج کے جائے گا کہاں پیوند انسانی بنائیں گے تجھے ہیروشا ، جاپان کا نقشہ سزا الی ملے گی سارے اعضاء کے عوض تجھ کو باد آجائے گا چولستان کا نقشہ کہ تجھ کو باد آجائے گا چولستان کا نقشہ حساب اعضاء کا تجھ سے لیں گے ہم بالکل الگسارا خدا بنے چلا تھا خود بخود نقشہ بدل ڈالا خدا بنے جلا تھا خود بخود نقشہ بدل ڈالا

تمنا تھی کہ ہم زندہ رہیں روزِ قیامت تک کئی صدیوں پہ پھیلا تھا ای ارمان کا نقشہ تگ و دوکر کے ہراک بار دیتے موت کو دھوکا بدل لیتے تبھی کمرے ، بھی دالان کا نقشہ نه آنکھیں اپنی ذاتی تھیں ، نہ گردہ ، ول ،جگرا پنا کہ سرجن نے بدل ڈالا تھاجسم و جان کا نقشہ مركب في سكا ب موت سے كوئى جو ہم يجة اجل آئی تو رکھا رہ گیا سب جان کا نقشہ فرشتے نامہء اعمال لے کے پہنچے مشکل سے کہ گڈٹہ ہوگیا تھا ان سے قبرستان کا نقشہ شكائت كرك پر كہنے لگے يہ ہے عجب مشكل كەمظېرتۇ تو بېكھرے ہوئے سامان كانقشە بھلا دیکھو تو دھوکا دے رہا ہے ہم فرشتوں کو لگا کے اعضاء لوگوں کے ، ہے بدلا جان کا نقشہ ہوئی ہے سرجری چیرے کی ، ہر اِک نقش بدلا ہے نه پہلا سا وہ جبڑا ہے ، نه وہ دندان کا نقشہ بنی تھی جو ازل میں شکل تیری وہ کہاں پر ہے نہ ولی ناک تیری ہے ، نہ ہے وہ کان کا نقشہ ہے قوسوں ، دائروں ، اورمنطیلوں میں کوئی گڑ بڑ کمر کے چچ وخم میں ہے کسی کوھان کا نقشہ کمالِ دستِ سرجن ہے کہ ہے بیموت کی وحشت کہ لگتا اجنبی سا ہے تری مُسکان کا نقشہ تو انٹرنیشنل ہے ، تیرا ایڈریس کو مقامی ہے بڑی مشکل سے سمجھا تجھ سے بے ایمان کا نقشہ

## وقت، ہےوقت



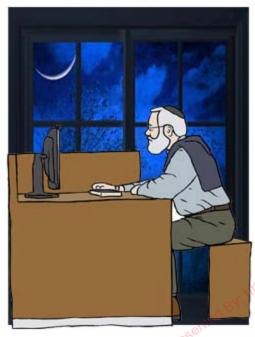

شوق ہے تم گر تے رہوسارادن یوں گرنے کا بیکونسادفت ہے؟ گھپاندھیرے میں چپگادڑوں کی طرح کرتے جاتے ہو پروازِ حرف ونوا دیکھود ہے گئی ہوں تجھے واسطہ تیرے دس نونہالوں کا میں ظالما لوڈ شیڈنگ بھری اس شب تارمیں شاعری کے چراغ الددین کو اَب رگڑنے کا بیکونسا وقت ہے؟ رات کے دو بجے
آ نکھ کھلنے پہ باذ وق سرتاج سے
اُ نکھ کھلنے پہ باذ وق سرتاج سے
اُ کھڑے لہج میں غصے سے کہنے گی لکھنوی اہلیہ
نامرادا!!!! بھلا
شعر گھڑنے کا بیکونساوقت ہے؟
مصرعہُ ترکی ڈھیری کے شمشان پر
مصرعہُ ترکی ڈھیری کے شمشان پر
طند میں آتے ہوئے ،سرکھپاتے ہوئے
ضد میں آتے ہوئے ،سرکھپاتے ہوئے
خالوں پہ غزلیں لکھوتم گرائی ہوئے
طاح غزلوں پہ غزلیں لکھوتم گرائی ہوئے
صدی اڑنے کا بیکونساوقت ہے؟

0

''الے لڑا کا بلا ہن مری بھی ذرا حاہے لڑتی جھگڑتی رہے توسدا دشمن شعرون ،ارحریف پخن مجھ تخیل میں ڈو بے ہوئے کو بتا مجھ سے لڑنے کا بیکونسا وقت ہے؟''



جن خرافات کو توسمجھتا ہے اپنا ہنر، اپنافن میری اور میرے والد کی دانست میں اک چول آ دمی کا ہے دیوانہ پن

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۲۲ جنوری کامیم تا مارچ کامیم



## کہ آیو رہے ساون

### نويد ظفر کيانی

وزیرِ اعلی نہیں، میں ہوں خادمِ اعلیٰ بیہ کہہ کے سب کو پٹالو کہ آبو رے ساون جو مجھ میں گھنے کی ہمت نہ کرسکی ہیں بھی اُن عظمتوں کو اجالوکہ آبو رے ساون میں جو بھی بات کروں جو ششِ خطابت میں تم اُس پہ بولو نہ چالوکہ آبو رے ساون مجھے بھی پانی میں گھس گھس کے پوز دینے ہیں رَبر کے بوٹ نکالو کہ آبو رے ساون رَبر کے بوٹ نکالو کہ آبو رے ساون

بلالو سب کو بلالوکہ آبو رے ساون جمالو رنگ جمالو کہ آبو رے ساون

اُٹھو کہ پھر سے ہے موسم تماشہ کرنے کا '' چلو کہ نام کمالو کہ آیو رے ساون

سیاستوں کے پنینے کا ہے یہی موسم بنا ہے بخت ایالو کہ آیو رے ساون

تمام شہرہے ڈوبا ہوا تو میں کیا کروں کرو نہ تنگ سوالو کہ آیو رے ساون

بلاؤ جتنے بھی ہیں میڈیا کے جادوگر لفافے خوب بنالوکہ آیو رے ساون

> مری سینی کو کھھ اور بھی عوامی کرو نے مکالمے ڈالو کہ آبو رے ساون

سهای "ارمغانِ ابتسام" کال جنوری کامیم تا مارچ کامیم



کوروں سے اک افتحانا خوف تھادل میں دوتین بارتو سوئے میں بھی ڈرگیا دوسی جھی ڈرگیا دوسی جھی ڈرگیا دوسی جھی میں بیل اس بھی میں اور بی تھی میں کہ آج بیگم ایک تعویز بیکڑاتے ہوئے بولیس شاعروں کے لئے خاص ہے میں ڈال کیجئے میں ڈال کیجئے دیمبرآ رہا ہے

اعظب نصسر



اے ہوا ؤاجب میں تمسی آواز دیتا ہوں
تو گردو غبار کا طوفان آجا تا ہے
اے سمندرا جب میں تجھے بلاتا ہوں
تو تمھارے اندر سے شارکیں اچھل اچھل کر
مٰنہ کھول کھول کر باہر آنے لگتی ہیں
اے ندی نالوا جب میں شھیں پکارتا ہوں
تو گڑ کا گندا پانی تم میں بہنے لگتا ہے
اے دسمبرا جب میں شھیں یادکرتا ہوں
مجھے نزلہ زکام اور کھانی ہوجاتے ہیں
اے پرندوا جب میں شھیں چہانے کو کہتا ہوں
تو کو سے کا ئیں کا ئیں کرنے لگتے ہیں

اے برسات!جب میں تم سے مخاطب ہوتا ہوں

میرے محلے کی گلیاں

کیچڑاوردلدل سے بھرے جو ہڑوں میں بدل جاتی ہیں اوراُن میں مینڈ کیس ٹرانے لگتی ہیں

كيول؟

کیا صرف اس لئے کہ میں ایک مزاحیہ غزل گوشاعر ہوں اور تمھارے بارے میں مزاحیہ غزلیں لکھتا ہوں توسُن لو

> کہ میں نے غزلوں کے ساتھ ساتھ نثری نظمیں بھی کہنا شروع کردی ہیں کیا سمجھے؟

وشیاریاش سیری پسلی نشری نظسم

عرفان قادر



یہ دولت أ گانے كے دن آرہے ہيں چھڑی ہاتھ میں بوٹ والوں نے بکڑی حکومت کے جانے کے دن آ رہے ہیں صدا ول سے بہآرہی ہے علیق اب برائی مٹانے کے دن آرہے ہیں





شهاب ظفر

دل سے نام delete کروں گا

نہ ہی تم کو cheat کروں گا

اب تو میرے باپ کی توبہ

نہ مسٹیک repeat کروں گا

آ جاؤں نظروں میں تیری

آ جاؤں نظروں میں تیری

وئی feat کروں گا

مشق میں اپنا task یہی ہے

مجنوں کو بھی beat کروں گا

صرف تمھارے دل کی خاطر

سالوں کو بھی beat کروں گا

set جو کی ہے Dad نے تیرے

deadline وہ meet کروں گا

کانوں کان خبر نہ ہو گی

کام میں اِتنا neat کروں گا

ساس کو ساس نہیں سمجھوں گا

ماں جیسا ہی treat کروں گا

سرالی جب آئیں اُن کو

پیش میں اپنی seat کروں گا

جب بولو پي لوں گا پاني

eat کہو تو eat کروں گا

محمد ادریس قریشی

اِس میں ہے بے حد لیک ،خود کو بڑھا سکتی ہے تو ند مال نذرانے کا جتنا ہو، کھیا سکتی ہے توند روسٹ جانپیں ہوں کہ ہو مرغِ مسلّم، فکر کیا دو پراتیں کھیر کی بھی ساتھ کھا سکتی ہے توند چھوٹی موٹی کار کو دھکا لگا سکتی ہے توند جتنا بھی ہو رش یہ لوگوں کو ہٹا سکتی ہے تو ند پانچ چھ بچوں کو نیچ بھی چھیا سکتی ہے توند ان کودھوپ آندھی ہے، بارش سے بچاسکتی ہے تو ند ایک دو بچوں کو اور بھی بٹھا سکتی ہے توند گر کے اوپر سب کا فالودہ بنا سکتی ہے توند جب گلے ملتی ہے مجھ جیسے کس باریک سے ہڈیوں اور پہلیوں کو کڑکڑا سکتی ہے توند گر ہو بیگم باکس سمجھے گی اس کو پنج بیگ اللہ کھانے کے لئے بھی کام آسکتی ہے توند کھا رہے ہیں سحری و افطار میں جو بے حساب روزہ داری بھی نہیں اُن کی گھٹا سکتی ہے تو ند آج اہلِ توند کی سروس کو خطرہ ہے بہت ہو نہ پائی کم تو اپنے گھر بھی جا سکتی ہے تو ند کیل کانٹے سے مگر اس کو بچانا ہے ذرا ہو گئی پیکچر، زمیں ساری ہلا سکتی ہے توند



میں نے کہا کہ دھوپ میں گرمی میں کیا کریں

بولے کہ گھر میں بیوی کی صورت تکا کریں

میں نے کہا کہ دیکھئے مہنگائی ہے بہت

بولے تمہاری آمد بالائی ہے بہت

میں نے کہا کہ سیب بھی مہنگا ہے کس قدر

بولے کہ تم چنے ہی چباؤ کٹر کٹر

انگو رکا جو نام لیا بولے چونک کر

دختر پند کرتے ہوتم اس کی یا پر

میں نے کہا کہ آم کے بارے میں پچھ خیال

میں نے کہا کہ آم کے بارے میں پچھ خیال

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

میں نے یہ بوچھا آم میں کیا خاص بات ہے

کل اِک بزرگوار ہے کچھ گفتگو ہوئی

کیا گفتگو ہوئی ہے ذرا س لیں آپ بھی

میں نے کہا کہ گرمی ہے بجلی کا کیا گریں

میں نے کہا کہ ریل میں ہے بھیڑ کس قدر

میں نے کہا کہ ریل میں ہے بھیڑ کس قدر

بولے کہ کیوں بھٹکتے ہو ہر روز اِدھر اُدھر

میں نے کہا کہ کام ہے نا کوئی کارو بار

میں نے کہا کہ شعر کہو روز بے شار

میں نے کہا کہ شاعری مجھ کو سکھائے

میں نے کہا کہ شاعروں میں مرے شعر گائے

میں بولا پیڑول کی قیمت پہ پچھ کہیں

پوچھا قرآں میں ذکرہاں پھل کے نام کا کہنے گئے کہ تیسواں پارہ ہے آم کا

#### سمائی "ارمغانِ ابتسام" ساک جوری کامعی تا مارچ کامعی

حسروقرباني



## ڈاکٹر سعید اقبال سعدتی

جاؤ جا کر ایبا برا واپس کر کے آؤ اِس بکرے سے بہتر ہے گائے میں حصہ پاؤ کھا کر بیگم کی جھڑکیں میں واپس منڈی آیا چار ہزار میں سات کے بدلے بکرے کو لوٹایا گائے کا حصہ بھی تھا میری اوقات سے باہر کر نہ پایا قربانی اِس بار بھی مفلس شاعر تمیں ہزار کا بکرا ہو اوردو دو لاکھ کی گائے ایسے میں مجھ جیسا کیسے بکرا عید منائے

میں نے بھی اس عیدیہ قربانی کرنے کی ٹھانی سوحا بکرا عید یہ دے دوں بکرے کی قربانی جیب میں ڈال کے سات ہزار میں پہنچا بکرا منڈی ہر بیویاری ہر گا مک سے مار رہا تھا ڈنڈی جس بکرے کا ریٹ بھی یو چھا،سُن کر جی گھبرایا تیس ہزار کا بکرا سُن کر مجھ کو چکر آیا میں نے کہا کہ میرے ماس ہیں بس اِسے ہی پیسے وہ بولا تم برا منڈی میں آئے ہو کیے آپ کے حق میں بہتر ہے باہر کا رستہ پکڑیں برے نے بیریٹ سُنا تو مارے گا وہ ٹکریں سات ہزار میں مل سکتا ہے بکرے کا اک سامنے ویٹ ہوجس کا سات کلو، چھرتو لے اور دو ماشے یا پھر مل سکتا ہے تم کو چھوٹا ٹیڈی بکرا اِن پییوں میں آسکتا ہے ممی ڈیڈی بکرا میں نے یوچھا اِس بکرے کی قربانی کا جائز بولا" یاہ جی، دوندا ہے بیاس رُتے پر فائفن" دے کر سات ہزار کی قیمت بکرا لے کر آیا گھر میں لا کر سب سے پہلے بیگم کو دکھلایا برا دیکھ کے بیگم نے غصے میں مجھ کو دیکھا غصے میں تو لگتی ہے وہ مجھ کو بالکل''ریکھا'' بولا ایبا اعلیٰ بکرا لائے ہو کس جد کا قربانی کرنی ہے تم نے یا دینا ہے صدقہ

#### سمای "ارمغانِ ابتسام" ایم کا کا جنوری کامیمی تا مارچ کامیمی

Presented By: https://jafrilibrary.com



محمدعارف

جس لڑکی کو چھیڑا تھا والد اس كا تكلا نائى اپنی اپنی قسمت بھائی



مجھ کو چھوڑ کے اس مہ رخ نے برے کے سنگ عید منائی اپنی اپنی قسمت بھائی

چیڑے مُڑے تھے خاموثی تھی اب ہے بگامہ آرائی اپنی اپنی قسمت بھائی



بھاشا ڈیم بھی کاغذ پر ہے اس کو کہتے ہیں دانائی اپنی اپنی قسمت بھائی



لکین آن ہے وائی فائی اپنی اپنی قسمت بھائی



## علامه محود حن قيعر المسال المسال المسال والمسال ي

**اُردو** شاعری کی مختلف اصناف ،غزل ،تصیده مثنوى مرباعي وغيره مين طنزو

مزاح بھی ایک قابل ذکرصنف ہے۔

اس صنف کودیگراصناف کے علاوه بيرخصوصيت حاصل

ہے کہ متعدد شکلوں

میں اس کوسمویہ جا

سکتا ہے۔ مثال

کے طور پر غزل

ے جو عشقیہ

اشعار پر ہی مشتل

ہوتی ہے۔ تصیدہ

بنیادی طور پر کسی کی

تعريف ميں ہوتا ہے ليكن

اس میں بھی طنرو مزاح کے

عناصر کو شامل کیا جاسکتاہے۔ اس

صنف کواتن وسعت اوراتنا وسیع میدان دینے کے

باوجود بھی ہم ویکھتے ہیں کہ اُردوشاعری کے کئی سوسالہ دور میں اس

کاسرماییخن برائے نام ہی ملتاہے۔

غور کرنے پراس کی وجہ صرف میں معلوم ہوتی ہے کہ اُردو کے بڑے اورنامورشعراء نے اس صنف کواپنانے میں عارمحسوس کیااوراس کو خالص عوام ك لي مخصوص مجها مثال ك طور يرعلامدا قبال، جوش ملیح آبادی، مجاز، فیض احد فیض، آل احد سروراس سے او پر جائے تو مرزا غالب، آتش لکھنوی عیشی لکھنوی ، ذوق وغیرہ ان میں سے کی نے بھی طنز و مزاح کے موضوع پر ہاتھ نہیں رکھا

اوراینے یا کیزہ ذوق اور رجحان طبع کے تقاضے پرشعر کمے۔إن شعراء کے بہاں طنزومزاح کی کچھمٹالیں اگرملیں گ

بھی تو ان کی کوئی خاص ضرورت رہی

ہوگی۔البتۃ اُردوکے آخری دور

میں جو دورِ انحطاط کہلاتا

ہ،جس نے دائع،

امير مينائى بشليم

وغيره كوجنم ديا\_ ای کے متوازی

مجھ مزاح نگار

شعراء بھی پیدا

ہوئے مگر ان میں

ہے کسی میں نہ کوئی

علمی صلاحیت تھی، نہ

آسودگي ذ بن، نه الفاظ كه جن

کے سہارے وہ کوئی مضمون تخلیق کر

سكتے مثال كے طور ير:

جب کہا میں نے کہ میرے گھر چلو تب مری گوئیاں نے اے رنگیں یکار گال پر انگلی کو رکھ کر یوں کہا میں تیرے گھر جاؤں گی اے دور یا ر

رخِ روشن کی جھڑی حسن کا گویا تھٹھر جانا قیا مت ہے کسی معثوق کا س سے اتر جانا (ظریف لکھنوی)

دور ایوب شاہی میں قلیل شفائی ، فارغ بخاری اور رضا کم ایمامی ' شگ میل' نکالا کرتے تھے۔ایک مضمون کی اشاعت پر پاکستان سرکار بوکھلا اٹھی تو وارنٹ گرفتاری جاری ہوگئے۔

پولس نے تینوں کو گرفتار کرنے کے بعد حکام پاکستان کو رپورٹ بھیجی کہ مینوں ایڈ یئر گرفتار کرلئے گئے ہیں لیکن ہنوز کہ ادارہ تحریر مفقود الخبر ہے۔اس کی تلاش جاری ہے۔

اس نظم میں نشتر نے محاکات کاحق ادا کردیا ہے۔اس کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اور اس میں ابتری ہم اپنے سامنے وکی رے ہیں۔ میں نے ان کی نظموں کے بعض بندس کر سیمسوں کیا كه جيم مرانيس كى زبان سے نشتر بول رہے ہيں۔ اورایک نظم جس کاعنوان ہے" بیویال"اس نظم میں بدد کھایا كيا ب كمورت الي شومر ير حاوى مون ك لئ كياكيا طریقے اپناتی ہے۔اس تقم کے دوبند ملاحظہ کریں۔ کھا تھا کے گوشت ویٹ نہ اپنا بڑھائے جو ميں بنار بی جوں وہ چپ چاپ کھائے ال وقت گريس آي ال وقت جاي جانا کہاں ہے جانے سے پہلے بتایے اس طرح كنزول مين لاتي بين يويان حاکم کو بھی غلام بناتی ہیں بیویاں وہ سنتری ہو کوئی یا کوئی ہو منتری ہوتی ہے سب کو بیوی سے احساس ممتری کیما بھی شیر دل ہو بہادر ہو وہ جری رہتی ہوجس کے خوف سے دنیا ڈری ڈری ایے بہادروں کو ڈراتی ہیں بویاں پھر اُنگيوں پہ اُن کو نياتي ہيں يوياں مردور میں رنڈوے پیچارے نداق کا موضوع رہے ہیں۔ای

میری آ ہوں کی تو پوں کا وہ خالی خولی سر ہونا وہ ان کا لاٹ صاحب کی طرح غیروں کے گھر جانا (ظریف کھنوی)

ایسے اشعار آپس میں بیٹے کر تفریح کے لئے تو پڑھے جاسکتے
ہیں لیکن اوب میں ان کو کوئی مقام نہیں دیا جاسکتا ،البتہ جدید دور
میں نئی نسل نے اس صنف کو بلندی دی اور اس کو اوب اُردو میں
ایک قابلی ذکر مقام دیا۔ یقینا ان کی بیکوشش قابلی ستائش ہے۔
اس سلسلے میں شہبآزام وجوی ، ہلا آل رامپوری ، دلا ور فگار بدایونی ،
ناضر خیامی ، ہلا آل سیہاروی ، ناظم انصاری وغیرہ کے نام قابل ذکر
ہیں۔اس کے بعد شروع ہوتا ہے جدید ترین دورجس میں پہلا نام
ساخر خیامی اس کے بعد عاد آل کھنوی ، اس کے بعد سیدین شجاع
ساخر خیامی اس کے بعد یہ بیان میں آئے ورند آج ان کا مقام بہت بلند
شر امر وہوی۔ مجھے بیافسوں ہے کہ وہ اپنی عمر کے پینیتیس سال
ساخر ان کی شاعری کو میں نے ہر دور میں سراہا ہے۔ ان کے
ہوتا۔اُن کی شاعری کو میں نے ہر دور میں سراہا ہے۔ ان کے
ہوتا۔اُن کی شاعری کو میں نے ہر دور میں سراہا ہے۔ ان کے
ہوتا۔اُن کی شاعری کو میں نے ہر دور میں سراہا ہے۔ ان کے
موالے فکر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر' دعوت ولیم'
کی صالح فکر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر' دعوت ولیم'
کی صالح فکر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر' دعوت ولیم'
کی صالح فکر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر' دعوت ولیم'

کچھ عورتوں کے ساتھ میں بچے تھے چلیے

کس باپ کے سپوت تھے کس گود کے پلے

نو دس برس کے سن میں بیہ ہمت بیہ ولو لے

کس کی مجال ان سے کوئی ڈونگہ چیسن لے

مرغے کی ٹانگ پھینک دی آدھی چچو ٹر کر

بریانی پلنے گے روثی کو چھوٹ کر

آئے کباب سن نو جھیا گیا کوئی

پٹنی سمجھ کے سونٹھ وہاں کھا گیا کوئی

اور رائیۃ میں کھیر کو اوندھا گیا کوئی

اور رائیۃ میں کھیر کو اوندھا گیا کوئی

کوئی تو لے رہا تھا مزا رس ملائی کا

کوئی تو لے رہا تھا مزا رس ملائی کا

کوئی تو لے رہا تھا مزا رس ملائی کا

جیسے مایوں کوئی بندہ آلام پھرے

کوئی ہاتھوں میں لئے جیسے تہی جام پھرے

ہم بجز تیرے ہراک جگہ سے ناکام پھرے
صاحب زرنہیں بے زربھی نہ چھوڑے ہم نے
عقل کے سیروں دوڑادئے گھوڑے ہم نے
ایک اوراظم'' آپ سے ملئے'' کابندد کھئے:
جعلمازی میں یہ نثورہ بھی کچھ اکیس ہیں
چارسو ہیسوں سے بڑھ کر آٹھ سو چالیس ہیں
کون کہتا ہے کہ یہ شیطان کی تجنیس ہیں
یہ بذات خود جناب دِحفرت اہلیس ہیں
یہ بذات خود جناب دِحفرت اہلیس ہیں
اپ عہدِطفلی سے ہی مگاری کا اک پیکر ہیں آپ
آپ سے ملئے ہارے ملک کے لیڈر ہیں آپ
اس کے علاوہ حب ذیل نظمیں بھی آپ کی تخلیق کا شاہ کار

ابھی پے نہیں ملی، چاپلوی،آپ سے ملئے، خواب میں مشاعرہ، سیاست، بلیو لائن بس، کشر سے اولاد، غالب کا پوسٹ مارٹم، شاعری اور بیگم، تعارف، مولوی صاحب، ابّا کی موت، الیکشن، بے چارہ شاعر، چالان، میرا بھارت مہان، کالی سہاگ رات، ضرورت رشتہ، بوتل نامہ، تیرے بغیر وغیرہ۔ نظموں کے علاوہ نشتر کے یہاں ساجی اور سیاسی قطعات کی بحر مار ہے۔ الگ الگ موضوعات پر تضمین آپ کے کلام کی جان ہے۔ ایک تضمین ملاحظہ کریں۔

اک مردہ کہہ رہا تھا یہ اپنے مزار میں
رونق نہیں ہی ہے کوئی بھی قرب وجوار میں
ہوجائے فن کوئی حسینہ ہی آس پاس
'' لگتا نہیں ہے دل مرا اجڑے دیار میں'
الی ہی طویل نظموں میں نشتر نے مزاح کے وہ فوارے
چھوڑے ہیں کہ پڑھنے والا قبقے لگانے اور سوچنے پر مجبور ہو
جاتا ہے۔ مجھےان کی شاعری اور تخلیقات سے ہمیشہ دلچیسی رہی ہے
اوران کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے شغل کو جاری رکھیں۔

نظریے کوسامنے رکھ کرنشتر امروہوی نے ایک رنڈوؤں کی کانفرنس کے عنوان سے ایک نظم کھی ہے، جس میں رنڈ وے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔اس نظم کے دوبند ملاحظہ ہوں۔ صدر جلسه جو كه تفا اك سينتر رندوا وبال سب سے پہلے وہ اٹھا اور یوں ہوا شعلہ بیاں قدر اُن کی ہے فظ زندہ ہیں جن کی بیویاں اور رنڈووں کی کوئی عزت نہیں ہوتی میاں فالتو سامان کی مانند ہیں گھر بار میں جس طرح بوڑھی طوائف حسن کے بازار میں ایک رنڈوا تھا وہاں جو قوم کالیڈربھی تھا اس نے مالک تھا م کر لمباسا اک بھاش ویا جوڑ کر ہاتھوں کو آخر میں پھراس نے یوں کہا سب ای طرح رہو مانو مراتم مشورا لا کھ بہتر ہیں کنوارے آج تک ہیں جو قطی جس طرح مایا وتی، عبدالکلام اور بانجیش آپ کی زبان آسان اور عام فہم ہے نگاہ گہری اور ساج کی تگائج حقیقوں کو مزاح کا رنگ دیے میں مہارت رکھتے ہیں۔ أنهول نے حالی ، اقبال اور چکست کی طرح مسدس سے کام لے كرعلامه اقبال كے فكوه كى طرح خود ايك فكوه تخليق كيا جس میں بیوی کو عاطب کیا گیا ہے۔ لقم کے انداز کود مکھ کرعلامہ اقبال کا محکوہ دماغ میں گھوم جاتا ہے۔ نشتر امروہوی نے اس نظم میں طنزو مزاح کی ایسی ایسی مجلجمزیاں چھوڑی ہیں کہ جو بے ساختہ قبقہہ لگانے اور مسکرانے برمجبور کرتی ہیں۔ تیری خاطر جو کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں پیر گھر والوں کے گھرے ہی اکھڑ جاتے ہیں

تیری خاطر جو تمی بات پہ اڑ جاتے ہیں پیر گھر والوں کے گھر سے ہی اکھڑ جاتے ہیں تھے سے برہم ہوا کوئی تو گبڑ جاتے ہیں بھائی کیا چیز ہے ہم باپ سے ٹرجاتے ہیں دبد بہ تیرا ہر اک دل پہ بٹھا یا ہم نے تو نے جو کہد یا وہ کرکے دکھایا ہم نے رشتہ شادی کا لئے ہم سحر و شام پھرے

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۸۱ جنوری کامع یو تا مارچ کوامعی

#### کتابی چہسرے







یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جونیس ہوتا اے زیادہ ملک کام سنے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ وہم عباس کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے۔ وہم عباس کے بارے میں ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ شاعر ہے یا نہیں ۔ شعر کہنے کا فارمولا اس نے بھی وہی اپنارکھا ہے جوہم نے اپنایا ہے البتہ اس کا گاہم سے زیادہ صاف ہے لہذا اکثر الحکے بنا آگے نکل جاتا ہے۔ مثاعری بہتر بنانے کے لئے باقا اسٹری ہمتر کر روضح المحد کر دو گھنے میں منہ ڈال کر شعر کار دھم ٹھیک کرتا ہے۔ ایک مشاعرے میں وہم عباس شھے سے بیشا شعر کر در ہا تھا۔ ہے۔ ایک مشاعرے میں وہم عباس شھے سے بیشا شعر کر در ہا تھا۔ ماتھ بیٹھے عروضی نے فورا ہی ٹوک دیا ''ارے بھیا! آپ کے ماتھ بیٹھے عروضی نے فورا ہی ٹوک دیا ''ارے بھیا! آپ کے مصرے کا''ر'' گرگیا ہے۔'' واہ واہ کے شور میں وہم عباس نے مرکر مصرے کا''ر'' گرگیا ہے۔'' واہ واہ کے شور میں وہم عباس نے مرکر مصرے سانے میں مصرے سانے میں مصرے سانے ہیں مصرے سانے ہیں مصرے دیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گھے شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری سے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری کے دنیا کو آگ لگانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے گئی شاعری کے دنیا کو آگ کر گانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس لئے کہا دور کی گئی کھی سے دنیا کو آگ کہ کہا تا ہے۔

ہمارے یہاں شاعروں کی شہرت مشاعروں سے زیادہ فیس کب پر نظر آتی ہے۔اس مقابلہ میں خواتین شاعرات کافی آگے ہیں۔شاعر پیچارہ اپنی غزل یا نظم لکھ کراپ لوڈ کرتا ہے تو کوئی اے

گھاس تک نہیں ڈالٹا۔ دوسری جانب شاعرہ کا کلام اکثر کوئی نہ کوئی خدائی مددگار مائی ہوتا ہے جہ خدائی مددگار مائی ہوتا ہے کہ اپنی فلاں پیاری ہی بہنا کے ہے۔ جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اپنی فلاں پیاری ہی بہنا کے لئے ۔خدا جانے ایسی بہنیس شاعروں کو کیوں نہیں ملتیں ۔اس لحاظ وسے عباس ٹو ان ون ہے بعنی بیا پئی ہی بہن یا بھائی بھی ہے۔ یہ پیشرور ڈیز ائن رے لہذا اپنی شاعری خود ہی ڈیز ائن کر کے اپ لوڈ پیشرور ڈیز ائن کر کے اپ لوڈ پیشرور ڈیز ائن کر کے اپ لوڈ پیشروں ڈیز ائن کر کے اپ لوڈ پیشروں ڈیز ائن کے مطابق کئی نامور شاعرات کی ' دشہرت' کے پیچھے بھی اس کے ڈیز ائن چلتے ہیں۔ میرے کا کم کا لوگو بھی اس نے ڈیز ائن کے دیا ہو کہ کی مبارک باد قبول کریں گئن خدارا گھر آگیا ، کہنے لگا : کا لم چھپنے کی مبارک باد قبول کریں گئن خدارا کسی کو یہ نہ بتانا کہ لوگو میں نے بنا کر دیا تھا۔

وسیم عباس میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اِس کا اندازہ اِس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے پہلے مجموعہ کلام میں میری رائے بھی شامل تھی۔ بیالگ بات ہے کہ وہ اپنے اس مجموعہ کلام کو چھپا تا پھر تا ہے۔ کہتا ہے ایک وقت میں یا میرا جھوٹ پڑھا جاسکتا ہے یا تمہارا۔ شاعرات کا خاص خیال رکھتا ہے۔ ایک ون ایک میک اپ زدہ شاعرہ کو کہنے لگا''محتر مدفقاب ہمارے کھراور ندہ ہب کا حصہ ہے لیکن نقاب کی جنتی پابندی آپ کرتی ہیں اسے زیادتی

میں لوڈ شیڈ تگ نہیں ہوگی''

ہم نے بین کرخوش کا اظہار کیا ''اس سے اچھی بات اور کیا ہوسکتی ہے؟ عوام کو کچھ تو سہولت ہوگی۔''

لیکن انہوں نے ہماری بات سے اتفاق نہ کیا کہنے گگے . ''لگتا ہے آج کل سیاست سے کچھ دور دور ہو'

اب كى بم نے ان كى بات سے اتفاق نہ كيا كيونكہ ہارے خيال ميں آ ج كل بى تو ہم (گر ميلو) سياست ميں ' إن' بين ، بھلا كونسا فساد ہے جس ميں ہمارا ہا تھ نہيں؟ ليكن وہ معررہ كہ ہم سياست كى الف بے بھى نہيں جانے آ خر ہميں ان كى مانے بى بى سياست كى الف بے بھى نہيں جانے آ خر ہميں ان كى مانے بى بى كہ ' كيا تم ہمارے حكمرانوں كى عادتوں سے واقف نہيں ہو؟ واللہ! ونيا كے سب سے ذبين حكمران ہمارے پاس بيں ۔ ذرا غور كرو پہلے سولہ سے بيں گھنے لوڈ شيڈ نگ ہوتی تھى اب اعلان كيا كي كہ كواورا ونظار كے اوقات بيں لوڈ شيڈ نگ نہيں ہوگی ،

''بالکل یمی توفائدے کے بات ہے'' ہم فوراً چلائے۔ شاہ صاحب نے غصے ہماری جانب دیکھااور کہنے لگے ''پہلے مجھاپٹی بات پوری کر لینے دؤ''

ہم نے بھی کہدویا کہ چکیں آپ اپنی بات پوری کرلیں ہم کونسائسی مشاعرے میں بیٹھے ہیں جواپنی اپنی سنانے کے چکر میں پڑیں۔

شاہ صاحب مجر سے کہنے گئے '' حکومت نے وعدہ کیا کہ سحر اور افطار کے اوقات ہیں لوڈ شیڈ نگ نہیں ہوگی لیکن یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ دن کے باقی اوقات ہیں بچلی کی سپلائی جاری رہےگ۔
اب سحر اور افطار کا وقت تو بمشکل دو گھنے ہیں ختم ہوجاتا ہے۔ یعنی ایک گھنڈ ہی تھا کہ وقت لوڈ شیڈ نگ نہیں ہوگی لیکن ایک گھنڈ ہی کوئی گارٹی نہیں اس طرح تو حکومت سولہ سے باقی بائیس گھنے کی کوئی گارٹی نہیں اس طرح تو حکومت سولہ سے بڑھا کر بائیس گھنے کی لوڈ شیڈ نگ بھی کرسکتی ہے اور اب تو ذمہ داروں کے یہ بیانات بھی آن دی ریکارڈ آ چکے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے لوڈ شیڈ نگ کوئیس روکا جا سکتا، مطلب دو گھنے کی بھی طانت نہیں رہی ۔۔۔''

شاه صاحب تو چلے گئے لیکن ہم واقعی پریشان ہو گئے کدروزہ

مشہور شاعر اختر شیر انی لا ہور کے انارکلی بازار میں جوتوں کی مشہور دکان پر جوتے خرید نے گئے۔ دکان دار نے ان کے سامنے جوتوں کا ڈھیر لگا دیا. اختر شیر انی نے ایک ایک جوڑا دیکھا، محرکوئی پشنونیس آیا. قیمتوں پر بھی آئیس اعتر اض تھا۔ دکان دار طنز ہے کہیج میں بولا ''اِسٹے جوتے پڑے ہیں، آپ اب بھی مطمئن ٹیس ہوئے؟''

اخر شیرانی ایک جوتا پہنتے ہوئے بولے" بارہ روپے لیتے ہو یا اُتارول جوتا؟"

تو دن کے وقت ہوتا ہے اوراس وقت اگر بھلی کی سپلائی معطل رہی تو روزہ داروں کا کیا حال ہوگا؟؟؟ گرمی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔۔۔
پیدنہ بھی خوب بہے گا اور پیاس بھی خوب گلے گا۔ لیکن جب لائث ہی نہ ہوتو عین ممکن ہے پانی بھی نہ ملے اور نہ ہی افظاری کا سامان تیار ہو سکے، جس بھی اپنے عروج پر ہے لوگ نماز تر اور کا کیے ادا کریں گے؟ اورامام بھی آخر کتنی بلند آواز سے بول سکتا ہے وہ بھی انسان ہے مرعا تو نہیں ۔۔۔۔اور لائٹ نہ ہونے کا مطلب لاؤڈ سپیکر بھی جام!

ہمارے دوست ' نب' المعروف شاہ صاحب نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم ایک المجمن قائم کریں جس کے تحت ملک مجر میں سیمینار کروائے جا کیں اور ایک بل منظور کروائے کی کوشش کی جائے جس کی روسے حکومت وقت بیاعلان کرنے پر مجبور ہوجائے کہ آئیندہ سحر اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ہوگی لیکن دوران روزہ دار کی مجھی قسم کی مشکلات کا شکار نہ ہول۔

امید ہے آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ویسے تو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جب تک بیلل منظور ہوگا تب تک رمضان فتم ہو چکا ہوگا۔ بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ براعید (جس پراس مرتبہ مہنگائی کی وجہ سے مرغا ذرج کرنے کے زیادہ چانس نظر آ رہ بیں) بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوگی۔ بہر حال پھر بھی آپ امید کا دامن تھا ہے رکھیں کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے۔ جبکہ امید کا تا حال معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ کس پر قائم ہے، قائم بھی ہے یا اب تک دم توڑ چکی ہے۔۔۔۔۔؟؟؟ اللہ ہماری مردہ امیدوں کو جنت میں قیدعطافرمائے (آمین)

## چاطالورچاڪ

اعوان بھی ہیں! ہم شخ بھی ہیں! ہم را جیوت بھی ہیں! ہم باجو ہے بھی ہیں اور گوندل بھی اوراس تمام تر تنوع کے حسن کے ساتھ ہم مولوی بھی ہیں! کیونکہ مولوی میرے بھائی ہیں! اور بیز بان گولا کھ شنجل کر رہتی ہے بھی بھی دانتوں نے آہی جاتی ہے!

اب اگلا قصہ وضاحت وسراحت کے ساتھ آپ پر ثابت کر دےگا کہ مولوی بالآخر میرے بھائی ہیں!

ہوا کچھ یوں کہاہے بہن بھائیوں کے گروپ میں ہم نے الزراہ فداق وشرارت ایک لطیفہ پوسٹ کردیا!

لطيفة يجمه يون تها كه مولوي صاحب كي ايك" چندا" بقي، دل

ایک ادبی گروپ میں جب ہم نے بیاعتراف جرم کیا کہ میں تو مولو یوں کے حصار میں رہتی ہوں تو ایک محترم دوست نے پوچھا ''سیمیں بھلا کیے؟''تو میں نے ترنت جواب دیا'' زبان رہتی ہے جیے بتیں دانتوں کے درمیان۔''

کی ملکہ مان چکے تھے دل ہی دل میں اُسے، گر کہنے کی جرات منصب نہیں دیتا تھا۔ ایک روز ہمت جٹا کراس کے دروازے پہنائ کر دستک دی اور لب و لہجے میں تمام ترشیر بنی سموکر ہوئے'' چندا'' چندانے ان کود یکھا، سر پیدو پٹہ اوڑ ھوا اپس مڑگئی۔ مولوی صاحب سمجھے کہ چندا شرما گئی، ابھی تذبذب میں کھڑے تھے کہ چندا لوٹی اور ہاتھ میں کچھوٹ تھا کر ہولی، مولوی صاحب "چندہ۔''



راصل یہ ایک وضاحتی کالم ہے اور حفظ ہے کہ ہم مغرب مانقدم کے تحت تحریر کیا گیا ہے! قصہ کچھ یوں ہے کہ ہم مغرب پند ہیں اور مولو کی ہے کہ ہم مغرب پند ہیں اور مولو کیوں ہے کہ ہم مغرب اس لئے ہم پد لازم ہو گیا تھا کہ ہم اس فلط ہی کا ازالہ کریں جس طرح مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ ' گدھے ہمارے بھائی ہیں'۔۔۔ الو ہمارے بھائی ہیں۔۔۔ تو ہیں کہتی ہوں کہ مولو کی میرے بھائی ہیں۔۔۔ تو ہیں کہتی ہوں کہ مولو کی میرے بھائی ہیں۔۔۔ تو ہیں کہتی ہوں کہ مولو کی میرے بھائی ہیں اور جو بھائی ہیں اور ہو بھائی ہیں اور ہو بھائی ہیں اور ہو بھائی دور موجود ہے! بھیر داڑھی ہے کہ ایک اد ٹی گروپ ہیں جب ہم نے بیاعتراف بیادر بات ہے کہ ایک اد ٹی گروپ ہیں جب ہم نے بیاعتراف ہرم کیا کہ ہیں تو مولو ہوں کے حصار ہیں رہتی ہوں تو ایک محتر م دوست نے ہو چھا'' سیمیں بھلا کیے؟'' تو ہیں نے تر نت جواب دیا'' زبان رہتی ہے جیسے بیٹس دائوں کے درمیان۔''

اِس سے پہلے کہ میں مزید آ کے بدھوں، لازم ہے کہ پچھ تعارف میں ان بتیں دنتوں کا بھی کروا ہی دوں ، میرا خاندان بھان متی کا کنبہ ہے۔۔۔۔بس اس سے اگلا جملہ آپ خود کھمل کر لیجے، والدین کی وفات کے بعد جواینٹ روڑا جہاں مناسب لگا ہم نے فٹ کردیا! سوہم پٹھان بھی ہیں!

بس بدلطیفه بھیجنا تھا کہ ہمارے گروپ میں زلزلد آ گیا۔ بڑے مولا نا جلال میں آگئے ،خوب گرجے برسے ،ہمیں احادیث وآیات کے عرق مقدی سے شرمندگی کے بحریس غوطدزن کرنا جاہا! ای په بس نبیس کیا بلکه فتوی جاری کردیا که ہم سب تکھاری پاگل ہوتے ہیں! بھلامولا نااس فتوے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم توسب خود شلیم کرتے ہیں کہ ہم سب کچے " کھیکے" ہوتے ہیں! وہ اینار میلی جے سن طن "سر نارمیلی" کہتا ہے! ہم قبیلہ عاشقال کے فردمولانا صاحب واقعی عرف عام مین تھوڑے سے پاگل ہی كہلاتے ہيں!كيكن قار ئين آپ ذراملاحظہ ليجئے ، آخرابيا كياقصور بم برز دموا تفا بھلا۔ فقط چندا اور چندا کے خوبصورت مغالطے "چنده" ہی کی توبات تھی! آپ مولوی بھائی صاحب آپ ذراول يد باته ركاكر بتاية كدلا كدوستار مو، فضيلت كاجبهي مو،مولوى مضى تو آخرانسان بى موتاب إاين آدم؟ اين آدم مواوراس كى مولانا جلال میں آ گئے ،خوب گرجے برہے ،ہمیں احادیث وآیات کے عرق مقدس سے شرمندگی كے بحر ميں غوط زن كرنا جا با! اى بيہ بس مبيس كيا بلكه فتوى جارى كر ديا كه منم سب لكهارى ياكل ہوتے ہیں! بھلامولا نااس فتوٰے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو سب خودسلیم کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ'' کھسکے'' ہوتے ہیں! وہ اینار میلٹی جے حسن ظن"سپرنارمیلی" کہتاہے! ہم قبیلہ عاشقاں کے فردمولانا صاحب واقعی عرف عام میں تھوڑے ے یاگل بی کہلاتے ہیں!

کوئی چندا نہ ہو؟ آخر سب کی ایک چندا تو ہوتی ہی ہے ناں! اور جواگر چندا آپ کی دستار اور ریشِ مبارک کے جلال وجلوے کے رعب میں آکر آپ کا دھڑ دھڑ کرتا دل نہ دیکھ پائے اور چندہ تھا دے ہاتھ میں تو بتا ہے ذرا، رونے کے ساتھ ساتھ ہنمی بھی آئے گی پائیس؟

اب جو مجھے بنسی آ گئی تو کیا خطا ہوگئی جو آپ اس قدر خفا ہو

گے! بھلاا تنا جلال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟!اب تو آپ کو یعین آیا کہ میں مولویوں کے بارے میں گر پھی کہتی ہوں تو دراصل وہ گھر کی بی بات ہوتی ہے! اور کوئی اپنے گھر کی ریتی روائ ہے لاکھ باغی ہو پھر بھی گھر تو آخر اپنا ہے! سوآپ کو جھ سے بیہ بدگمانی اگر چندا آپ کی دستار اور ریش مبارک کے جلال وجلوے کے رعب میں آکر آپ کا دھر دھر کرتا ول نہ و کھے پاتھ میں تو ول نہ و کھے پاتھ میں تو بنا ہے فرا، رونے کے ساتھ ساتھ بنسی بھی آئے بتا ہے گی یا نہیں؟

دور کر لینی چاہیے کہ میں خدانخواستہ مولو یوں سے کوئی عنادر کھتی ہوں! کیونکہ مولوی تو ہمائیوں کی ہوں! ویسے تو ہمائیوں کی بہت کی اقسام پائی جاتی ہیں، اک برادران یوسف بھی ہوا کرتے تھے۔۔۔۔ فیر ہمائیوں کی مزیدا قسام پہ کسی اگلے کالم میں بات ہوگی۔ بین ہوکہ بیز بان کم بخت پھر پھڑی سے پسل میں بات ہوگی۔ بین ہوکہ بیز بان کم بخت پھر پھڑی سے پسل جائے اور کسی دانت تلے آکر پکلی جائے!

مولانا بھائی صاحب آپ جب بیکالم پڑھیں گو حاجی ہو چکے ہوں گے جرے! یعنی مولانا بھی اور حاجی بھی یک نہ شددو شد! پنی حاجیانہ مبارک نظر ہے فور فرما ہے گا بھلا کیا فلط کہا تھا ہیں نے ؟ اگر بیسب پڑھتے ہوئے آپ مسکرادی، مسکراتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑیں تو ہیں مجھ جاؤں گی کہ آپ یونہی مولویانہ جلال میں جتلا ہو گئے تھے اور عید اردر جج کے مبارک موقع کی برکت میں ول پہ ہاتھ رکھ کر بتا ہے کہ ہرول میں ایک چندا ہی تو ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی چندا ہی تو گیا تھا؟ آخر میں نے ہوتی ہوئی چندا ہی تو گیا تھا؟ آخر میں نے گروپ میں چھوٹے مولوی بھائی بھی تو تھے، مگر خصہ صرف بڑے کر مولانا کو آیا، شاید۔۔۔ مگر چلئے چھوڑ ہے شاید کو، عید سعید قریب مولانا کو آیا، شاید۔۔ مگر چلئے چھوڑ ہے شاید کو، عید سعید قریب مولانا کو آیا، شاید۔۔۔ مگر چلئے چھوڑ ہے شاید کو، عید سعید قریب مولانا کو آیا، شاید۔۔۔ مگر چلئے چھوڑ ہے شاید کو، عید سعید قریب میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے بھائیوں میں بیوک جھوٹک تو چلتی رہتی ہے کہ آخر مولوی تو میرے

یو چھتا تو وہ سادگی سے جواب دیتا "ریاض کررہاتھا" تواستاد صاحب بھی سادگی سے فرماتے "متم نہ بھی کروتو کوئی فرق تونہیں يرف والا

أس نے اپنی شاعری کی ابتدا اسکول سے پہاڑے پڑھتے ہوئی کی اور وہیں سے رویف، قافیہ سیدھا کیا۔ ماڑے اسکولوں میں چونکہ اڑائیاں اڑنے کے لئے کوئی وجہ در کارنہیں ہوتی اس لئے ساتھیوں سے لڑنامعمول کا کام تھا،لیکن وہ أندها وُهندلڑنے کی بجائے شائل سے لڑنے کی کوشش کرتا کیوں کہ اس نے پکی ٹاک میں ایک دوٹوٹے بروس لی کے دیکھ رکھے تھے اور یہی شوق اسے

نجاماسرتك لے كيا۔ جھنگ سے لا مورتك كا تین گفتے کا سفر نہ جانے اس نے کتنے برسول میں طے کیالیکن لا ہور پہنچ كرأس نے صدیوں كا سفر برسول بلكه مهينول ميس مانتے ہیں۔اُس کی مارکیٹ میں دستیاب طے کر لیا۔ اُس نے کتابوں میں ۲۷ شعری مجموعے اور ۲۱ متر ق کتابیں ہیں۔ رگیلا کی طرح یک "بو کے بغلول" کے خیال میں اتنی کتابوں کے مالک شاعر مثت ہر فیلڈ میں

كر دى۔ أس كے حد درجه مخالف بھی اسے ایک جینوئن شاعر مانتے ہیں۔اُس کی مارکیٹ میں دستیاب کتابوں میں ۴۶ شعری مجموعے اورا۲ مقرق

قسمت آزمائي شروع

كتابين بير-"بوظّ بغلول"ك خيال مين اتني كتابول كے مالك شاعر مصنف كے بارے يس يبى كہا جاسكتا ہے



اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جھنگ کی سوغات ہے۔ أے شاعری،اداكاری،گلوكاری اور

ایے ساتھی طالب علموں کو چھٹٹے کا بچپن سے ہی شوق

تھا۔ جھنگ کے بیلوں میں جب اس کی کوک گونجی تو نہ جانے کہاں

ے بہت سے پہاڑی

كؤے كيول إكف

ہو جاتے تھے۔

اتے مارے

كۆ ب دىكھ كروه

گھبرا جاتا اور

ا پنااسکول کا تصیلا

اٹھا کر بھاگ

لكار يونك كات

ہوئے وہ آئکھیں بند

رکھتا تھا، اِس کئے اکثر

دوست أسے اسكول ميں گانا شروع

كروا كرخودرفو چكر موجاتے تصاور وہ گاتار ہتا

اور جب کوئی استاد أے چپ کروا کراس کے اسکیے گانے کی وجہ

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۸۴ جنوری کامعیم تا مارچ کامعیم

Presented By: https://jafrilibrary.com

کے صدورجہ مخالف

مصنف کے بارے میں یہی کہاجا سکتا ہے کہ یا تو

وہ پڑھا بہت جاتا ہے یا پھروہ

كسى اشاعتى گھر كا

الك-

بهى أسايك جينونن شاعر

کہ یا تو وہ پڑھا بہت جاتا ہے یا پھر وہ کسی اشاعتی گھر کا مالک ہے۔ مشاعروں میں عموماً جوشاعر کلام سنارہے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہوتے ہیں، جوابھی سنانے والے ہوں وہ اونگھرہے ہوتے ہیں

چونکہ گاتے ہوئے وہ آنکھیں بندر کھتا تھا، اِس لئے اکثر دوست اُسے اسکول میں گانا شروع کروا کرخودر فو چکر ہوجاتے تصاور وہ گاتار ہتا اور جب کوئی استاد اُسے چپ کروا کراس کے اکیلے گانے کی وجہ پوچھتا تو وہ سادگ سے جواب دیتا ''ریاض کر رہا تھا'' تو استاد صاحب بھی سادگی سے فرماتے ''تم نہ بھی کرو تو کوئی فرق تونہیں پڑنے والا۔''

جبكه جوسنا يحيك مول وهسور بهوت بين جبكداس كمشاعرون میں نہ کوئی او کھتا ہے اور نہ کوئی سوتا ہے۔ کمال شائد صرف اس کی شاعری کا ہے جو وہ گا کرسنا تا ہے جبکہ بو تلکے بغلول کا کہنا ہے جب "شرى" كاسكتا بوكياس كاحق نبيس بنا بفرق توانيس بیس کا بی ہے۔اُس کے "ظالم" اور" وریام" جیسے پروگراموں میں طنزمیں تو وہ کمال فن پرنظر آیا کیکن مزاح ندار داورشا ئدیجی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے چینلز پراُس کے پروگرام آن ائیر ہونے کہ باوجودوه پذیرائی حاصل نہیں کر سکے جبکہ سارے مزاح نگاروں کا یہ مانا ہے کہ جب تک طنز کے ساتھ مزاح کی آمیزیش نہ کی جائے، وہ پرلطف نہیں ہوسکتا اور بیمزاح ڈائریکٹ اپنی طرف ے شامل کرنے کی بجائے کسی دوسرے فریق ہے کروایا جائے۔ اس کی بہترین مثال جاری شادی بیاہ میں شغل سیلہ لگانے والے بھانڈ ہیں کوئی اینے کھارس کے لئے بھانڈوں کے ہاتھوں آپ کی مٹی پلید کروادے اورآپ سوائے جے وتاب کھانے کے اور م کھی میں کر سکتے ۔اب وہ ایک ماسر کے روپ میں مسکین ک صورت کے ساتھ ایک بڑے چینل کے پروگرام میں بیٹھتا ہے۔ جباس کی پروگرام میں شمولیت کی خبریں میڈیا میں آئیں تو

لوگوں کا خیال تھا کہ شائد وہ'' کو اینکر'' کے طور پر کام کرے گالیکن تیرہ گھنٹے کی ریکارڈنگ میں اُس کے جصے میں چند لائینیں ہی آتی ہیں۔ وہ بھی صرف''چغل جیا نہ ہووے تے'' جیسے چند الفاظ ہجھ آتے ہیں۔ دوسری اس کے لئے اہم با تیں تو اس سے تیز طرار بھائڈ چھین لیتے ہیں۔ اس نے میڈیا میں چھپنے والے کا کموں کے جواب میں تجا ماسٹر ہونے کے باوجود چپ سادھ لی ہے لیکن شائد برسوں پہلے اس کا پنا کہا جانے والے شعراس کے دل کی عکای کرتا

تو ہے سورج ، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ تو کسی روز مرے گھر میں اُتر شام کے بعد لیکن'' باباجی'' اس پروگرام میں اس کی شمولیت اور کامیڈینز کے ہاتھوں'' تھالوں'' کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے کیان کی آنکھ سے فرمایا'' پتر! میں اسے ششت باندھے دیکھ رہا ہوں''۔

أنبول نے میرے چرے پرنہ بچھنے والی لبرو کھے کر ہولے

اُس کے ''ظالم'' اور'' وریام'' جیسے پروگراموں میں طنز میں تو وہ کمال فن پر نظر آیا لیکن مزاح ندارداور شاکد یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے چینلز پراُس کے پروگرام آن ائیر ہونے کہ باوجود وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکے جبکہ سارے مزاح نگاروں کا بیماننا ہے کہ جب تک طنز کے ساتھ مزاح کی آمیز لیش نہ کی جائے ، وہ پراطف نہیں ہوسکا۔

ے کہا''صدر پاکتان غلام اسحاق خان کوتو، تو جانتا ہے نال''۔ ''جی، جی!''

'' بستمجھو، بھی بھی نازک ذ مہداریاں کمزور کندھوں پر بھی آ پر تی ہیں۔''

## چااور ی چانگ

ایے لیے نت شے سامان پیدا کرتے ہیں جو ایک جانب ہماری
زندگی کوسیل بناتے ہیں تو دوسری جانب ہماری پیچان بھی بنتے
ہیں۔انسان نے ترتی کے ساتھ ایے حوالے سے پائی جانے والی
مختلف غیر معقول عادات سے کناراکشی اختیار تو کی ہے کیکن اسی
اشرف المخلوقات نے اپنی ذات میں پائی جانے والی جناوری
صفات سے آج تک جان نہیں چھڑ ائی ہے۔

ہم تیسری دنیا کی نہیں بلکہ ترقی یافتہ دنیا کی یادنیا کی واحد سپر
پاور کی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی اپنے آپ کو
جانوروں کے ساتھ نتھی کرتے ہوئے نخر محسوں کرتے ہیں۔ میں تو
کہتا ہوں'' خاک ڈالوالی ترقی پر جوآپ کو جانوروں کی حیثیت
سے شناخت کرتی ہو۔'' بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ڈیموکر کی



ا نسان اشرف المخلوقت سبی، بہترین سانچ میں ڈھلا ہوا بھی قبول لیکن اس کی صفات میں جو نیرنگیاں پائی جاتی ہیں وہ تو الا مان والحفیظ ہیں۔وقت کے ساتھ ترتی کی منازل طے کرنے والا انسان اپنی حرکتوں پرنظر ڈوالے تو کہیں کہیں میہ بیترتی معکوس کی شکل میں بھی نمودار ہوئی ہے۔ہم

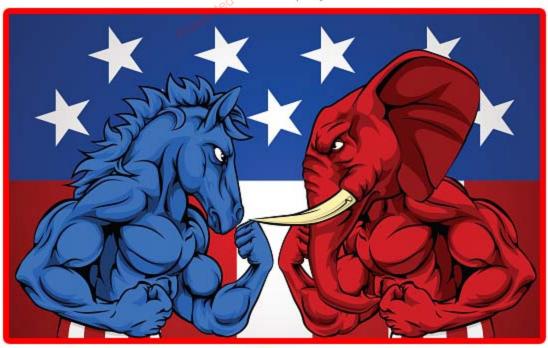

سهای "ارمغانِ ابتسام" ۱۸۵ جوری کامع یه تا مارچ کامعی

جس کا دنیا مجر مین ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اُس کی سب سے بوی
سرخیل جماعت ' ڈیموکریٹ' کی شناخت کوئی''گدھا''ہو۔
ہماری نانی جان کہتی تھیں ' اے نوج گدھا بھی کوئی جانورہے جس
کی آواز سنتے ہی کانوں میں سٹیاں بجنے گئی ہیں۔' پیتنہیں نانی
جان کو صرف گدھے کی آواز سے ہی الرجی تھی یا گدھ سے بھی وہ
اتن ہی نفرت کرتی تھیں۔ بات کچھ بھی ہوہمیں تو گدھا صرف اس
لیے ایک آ کھٹیں بھا تا کہ بیامریکیوں کا مرغوب ترین لیڈر تھا۔
گذشتہ آٹھ سال سے کہتے ہیں کہ امریکا پر گدھے کی حکمرانی تھی۔
ویسے اخبارات کے ذریعے تو ہم نے بہی پڑھا تھا کہ امریکا پر

ڈھو لے تو بہت ہے۔ اگر ہاتھی گدھے کی طرح امریکیوں کا بوجھ نہیں ڈھو پایا توامر کی کیا کریں گے؟ بیدہ سوال ہے جس کا جواب
کسی کے پاس نہیں۔ مجھے سیجھ نہیں آیا کدامر یکا جو دنیا کی سب
سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے وہ انتظابی نشان کے لیے کوئی بہت ہی
زیادہ جدید اور انسان کے لیے مفید ترین چیز کو کیوں نہیں اپناتی
ہیں۔ بھلا گدھے اور ہاتھی بھی اکیسویں صدی کی ترقی ہے کوئی
مناسبت رکھتے ہیں۔

امریکا میں انسانی زندگی کی بہت اہمیت گردانی جاتی ہے۔اخلاقیات کا بھی خوب چرچا کیا جاتا ہے لیکن ریجی سب

ہیلری پیچاری اپنی تمام عوامی مہم میں امریکیوں کو کہتی رہی کہ وہ اُس کے استخابی نشان گدھے کو ووٹ دیں ، امریکیوں کی اکثریت نے ہیلری کی بات شاید پوری نہیں سی ۔ وہ صرف گدھا ہی واضح طور پرس پائے، اِی لیے انہوں نے دھڑ ادھڑ گدھے کو ووٹ دے دئے۔

باراک اوباما حکومت کرتا ہے لیکن ہماری گلی میں رہنے والے ایک پرائمری اسکول کے ماسٹر کرم داد کہتے تھے کہ امریکا میں گدھے ک حکومت ہے۔

آج کل ساہے کہ امریکا میں گدھے کو مشقت ہے آزادی
مل گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسمال تک دن رات کام کرنے کی وجہ
ہوئے
مدھا کچھ لاغر ہوگیا تھا۔ گدھے کی لاغری کو دیکھتے ہوئے
امریکی عوام کو اُس پرترس آگیا اور انہوں نے اپنا اور پوری دنیا کو
بوجھ ڈھونے کے لیے ایک موٹا تازہ ہاتھی چن لیا ہے۔ ایک بات
ہماری مجھ میں نہیں آئی کہ گدھا جو کام کرتا تھا کیا ہاتھی وہ سارے
کام کر پائے گا؟ گدھے کے حوالے سے تو مشہور ہے کہ یہ بوجھ
ڈھونے میں ماہر ہے جبکہ ہاتھی کا تو اپنا اتنا ہو جھ ہوتا کہ وہ خود کو دی

خیالی باتوں کے بی زمرے میں آتا ہے۔ بیچاری ہیلری کے شوہر فیالیہ اول کے بی زمرے میں آتا ہے۔ بیچاری ہیلری کے شوہر سے بی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ آج اسی امریکا میں ایک درجن سے زائد خوا تین کے ساتھ تعلقات رکھنے والا شخص صدر بن بیشا ہے۔ ہیلری بیچاری اپنی تمام عوامی مہم میں امریکیوں کو ہمتی رہی کہ وہ اس کے انتخابی نشان گدھے کو ووٹ دیں ، امریکیوں کی اکثریت نہیلری کی بات شاید پوری نہیں تی۔ وہ صرف گدھا بی واضح فور پرس پائے ، اسی لیے انہوں نے دھڑا دھڑ گدھے کو ووٹ دیے دیے۔ اسی الی ایک میں سب الناہو دے دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناوری جنگ میں سب الناہو جاتا ہے۔

Presented By: https://jafrilibrary.com

### مرهنز اهگر مشاعر راه میج مز آهنگار

کا انتخاب پیشِ خدمت ہے، جس سے آپ کو مشاعرے کے پُرلطف ہونے کا اندازہ ہوسکے گا۔

ہے میرے ظاہر و باطن میں بھی بلا کا تضاد ہے بھولی شکل گر چال شاطرانہ ہے سالک جو نپوری موج غزل فیس بک کا ایک ایبا گردہ ہے جو ہفتہ وار موج طرحی مشاعروں کا انعقاد کرتا ہے۔اس گردہ کی یہاچھی روایت ہے کہ بیا کثر مزاحیہ مشاعروں کا خصوصی اہتمام بھی کرتا ہے۔ 19رنومبر الان آئے کو اپنے 171 ویں مشاعرے کو خوش فکراور پُر مزاح شاعر جناب سیرضمیر جعفری مرحوم کے نام کیا



یوں کہنے کو تو وہ لیڈر ہے اعلی پائے کا یہ اور بات کہ انداز کچھ زنانہ ہے روبینیشا ہیں ہیں یہ لفظ لفظ خبیں ہیں، لفافہ سازی ہے مرد سے انگ کے دائس کی کا اور م

یہ لفظ لفظ ہیں ہیں، لفاقہ سازی ہے بہت سے لوگوں کا برنس ہی کالمانہ ہے نویدظفر کیانی

کہابیز وجہ نے شوہر سے صاف اول شب مرا مزاج لڑکین سے "آمرانہ" ہے نشست تھام کے بیٹھا ہے صدر یوں کس کر کہ چیسے کری کو ہمراہ لے کے جانا ہے کو گیا۔اس همن میں مصرعة طرح کے لئے اُن کے درج ذیل شعر کا انتخاب کیا گیا۔

غریب خانہ ہمیشہ سے جیل خانہ ہے

مرا مزاح الرکین سے لیڈرانہ ہے

اس میں جن شعرائے اکرام نے شرکت فرمائی اُن کے اسائے
گرامی یہ جین: سالک جونپوری، نویدظفر کیائی، نویدصدیقی، شہراو
گوہیر، سیدمحرمحی الدین شاہ قیس، عاکف غنی، ذہینصدیقی، شاہین
فصیح ربانی، خفنز علی، محرفلیل الرحمٰن خلیل، شاہدر ممٰن محرّمہ ثور
امواج الساحل، خمار دہلوی، ہاشم علی خان ہمم، محرّمہ نور
جشید پوری محرّمہ شہزاز رضوی، وزیر حسن وزیر بخوث بسواری اور
راقم الحروف دو ایک خن کی مخبری کے لئے جاولوں کے چندوانوں

#### سهای "ارمغانِ ابتسام" ک۱۸ جنوری کامعی تا مارچ کامعی

وہ لیٹ آ کے ہمیشہ ہی اس میں چڑھتا ہے جو پوري ريل مين ديد لگا زنانه ب ڈاکٹرامواج الستاحل اب اور إن په مجروسه نه کیجئے آخر تمام ریك ترے ہیں وطن کے پٹواری ترے ہی ہاتھ میں منڈی کا باردانہ ہے کہاں سے آئی ہے دولت میاں بناؤ تو یہ مال و زر ہے کہاں کا جو غائبانہ ہے ماشم على خان بهدم بہا کے خون پینہ کھڑا کیا جس کو نہ سمجھو اس کو مرا گھر بخریب خانہ ہے سدا خفا ہی وہ رہتے ہیں اپنی بیوی سے گر سلوک تو سالی سے دوستانہ ہے 🙌 یوں ڈاکٹر کو بتایا ہے اس نے اپنا حال یہ واروات ہے بیگم کی، بردلانہ ہے جدهر بھی جائے کچرے کے ڈھیر ملتے ہیں جارا شہر نہیں، یہ کباڑ خانہ ہے وزيرصنوزير أے تو منه بھی لگاتا نہیں ذرا سامیں بد کس نے کہہ دیا وہ جان ولبرانہ ہے غوث بسواري مزاحیدمشاعروں کے انعقاد سے قطعه ُ نظرموج غزل کے مشاعرون مين مزاحيه شعراء كاابك ابياء ننصرف متتقل بلكه متتقل مزاج حصه بھی موجودر ہتا ہے جوانی طنز ومزاح پربنی شاعری کو ہر مشاعرے کی زینت بناتا ہے، چاہے خصوصیت سے مزاحیہ

مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہویانہیں۔ اِس عمن میں موج غزل کے

كهاطبيب نے بنس كريہ بم سے ہولے سے کہ ایک چھوٹا سا پھر درونِ خانہ ہے منزاد گوہیر بس ایک مصرع میں پیچان ہے فرنگی کی ہے رنگ گورا مگر چال شاطرانہ ہے سيدمحمر محى الدين شاهتيس ہے ہوئے ہیں جو جہوریت کے داعی سب أنبی کا طرزِ عمل جبکہ آمرانہ ہے صداقتوں کی گواہی نہیں کوئی دے گا يهال بدطے كول بانك سب نے كھانا ب عاكفغني وہ اوندھے منہ جو گرا آج شامیانے میں تو دولہا بولا کہ سہرا کہاں سجانہ ہے ترا مزاج ازل بی سے گیدڑانہ ہے ترا تو کام ہی وشمن سے خوف کھانا ہے خیال عشق ذرا اور فی زمانہ ہے بے نہ بیوی گر شاعرہ بنانا ہے شامين صح رباني حساب اربوں کادینا تھا یا کہ عربوں کا عدالتوں میں ادا کتنی معصومانہ ہے عدالتوں میں میاں کی گرفت کیا ہوگی يد ايك مي به اور وه بھى دوستاند ب یہ آدمی جو چھیا آ رہا ہے برقع میں یہ نازنین نہیں بلکہ اک زنانہ ہے زیاده موجو یول تکلیف معاف کر دینا

مارے ہاتھ میں نشر ذرا پرانا ہے

موج غزل ک<mark>ا ۱۹ویں</mark> مشاعرے میں کھے گئے مزاحیہ کلام سے کچھ نتخب اشعار پیش خدمت ہیں جوقو می ترانے کے خالق جناب حقیظ جالند هری نام پر منعقد کیا گیا ۔مصرعہ طرح کے لئے حب ذیل شعر کا انتخاب کیا گیا ہے۔

دوستوں کو بھی ملے دردکی دولت بارب میرا اپنا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں

کوئی خاتون جو میک آپ کا نه برقعہ پہنے لوگ کہتے ہیں کہ چبرے پہ ذرا نور نہیں نو یوظفر کیانی ہم نے یوں یار کے پہلو سے اٹھایا دشمن حور کی بغل میں اب چاہئے لنگور نہیں

ارشدعزيز

ناز اُٹھوائے اُن سے ہی، جنھیں عادت ہے ہم تو شاعر ہیں، کسی منڈی کے مزدور نہیں

عرفان قادر

تو کرپشن کو دفع دور نہیں کرتا کیوں کیا ہیے قانون بنانا ترا منشور نہیں

روبينه شامين بينا

کرکرے چیں سلائی کے بغیر آئی ہو اب ترا وصل عنایات سے بحر پورنہیں

ڈاکٹرعزیز فیصل

۳۰ ویں مشاعرے کے لئے محفل کھیم الامت ،مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کاحب ذیل شعر کا امتخاب کیا گیا: برتر از اندیش سود و زیاں ہے زندگی ہے بھی جاں اور بھی تسلیم جاں ہے زندگی چیدہ چیدہ مزاحیہ اشعار درج ذیل ہیں:

> شکر ہے اسکینڈلوں کے درمیاں ہے زندگی خاد مانِ قوم کے شایانِ شاں ہے زندگی

نويدظفركياني

فورم پر عالمی فی البدیہہ طرحی مشاعروں کے سلسلے میں رواں سہ ماہی میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں طنز و مزاح کے اس عضر کا تذکرہ کرنا ناموز و نہیں لگتا موج غزل کا ۱۸۸ وال عالمی طرحی مشاعرہ خوب صورت شاعرہ افروز رضوی کے نام تھا۔ اِس عظمیٰ میں مصرعہ طرح کے لئے جس شعر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کچھ یوں تھا:

نصاب جال میں اذبت تھی اس قدر تحریر
کہ ذکر آیا کسی کا ، خیال تیرا رہا
اس مشاعرے میں پیش کئے گئے فتخب اشعار درج ذیل ہیں:
میں سگ گزیدہ و تیری گلی میں کتے اف
ہین سگ گزیدہ و تیری گلی میں کتے اف
ہین تک کے دو 0 1 پر جلال تیرا رہا
شریف نے تو شریفے شمیس کو بائے ہیں
کہ مستفید سب اہال و عیال تیرا رہا
کہ مستفید سب اہال و عیال تیرا رہا

گوہزر حیان گہر مردانوی بحری ہی رہتی ہیں سچائیوں میں مرچیس می مسلسل کسی کی بات یہ منہ لال لال تیرا رہا

. نويدظفر کيانی

ہوئی ہے خرچ ہوٹی پہ سلری ساری میاں کنگال ہوا، پر جمال تیرا رہا

روبينه شابين بينا

میں کتنے زہرہ جمالوں کےخواب سے گزرا اے میری پہلی محبت! خیال تیرا رہا ملا نہیں ترے جیسا کوئی مجھے ہمرم منافقت مجری دنیا میں کال تیرا رہا

ہاشم علی خان ہمرم حکومتیں کئی بدلیں، اے شوہرِ مسکیں! ''میاں'' کے دور میں ویبا ہی حال تیرار ہا سُنا تھاعیب چھپاتے ہیں مال وزر، پچ ہے مرے روپتے یہ حاوی ریال تیرا رہا

عرفان قادر

٣٧ وال طرحي مشاعره جناب شنراوقيس كے نام تھا۔ إس مشاعرے میں دنمبر کے بختے ادھیزے گئے۔چیدہ چیدہ مزاحیہ اشعار کھے یوں تھے۔ جو سکڑ کر بڑا ہوں چادر میں يہ ہے حالت بلم وتمبر ميں گو ہر رحمٰن گہرم دانوی دل حارا ہے یا فریزر ہے جم سے جاتے ہیں عم دسمبر میں روبينه شابين بينا قیس کی شاعری کی گرمی ہو پھر تو سردی ہو کم دعمبر میں وُاكْثرُ امواج الساحل جو اڑاتے ہو مفت کی دعوت جو ارائے ہے۔ پھٹ نہ جائے شکم وتمبر میں کاش صدیقی ہیں دھواں وھارلیڈروں کے بیاں اور تشخرتے ہیں ہم وسمبر میں ۋاكىژمظىم عياس رضوي آپ نے فروری میں کی شادی بڑھ گیا ہے مجم وسمبر میں ذيثان فيعل شان ميري شادي! ستم! وتمبر مين ميرن و الميلا جنم وتمبر مين گھر تو پہلا جنم وتمبر مين خليل الرحمٰ خليل بے تکے گیت گا کے سمجھا ہے خود کو ''سونو گگم'' دیمبر میں مجھی ہو گا نہ کم دیمبر میں شاعروں کا أورهم دشمبر میں

نويدظفر كياني

گيس كى موجودگى مين زندگى ب واه وا! اور نہ ہوتو سیلی لکڑی کا دھواں ہے زندگی نوپدصد <u>بقی</u> دومينيے ہو گئے بورے مثن کھائے ہوئے آج کل این تو آلو گاجرال ہے زندگی ارفان قادر فیس بک پرفوٹووں کی اک دکاں ہے زندگی ان دنوں تو کاروبار سیفیاں ہے زندگی روبينه شابين بينا ۲۳ وال موج غزل مشاعره موج غزل کی خوبصورت شاعره محترمہ ڈاکٹرامواج الساحل کے نام تھا۔اس میں اُن کے جس شعر كومنتخب كيا كياتها، وه بيقا: بہت آسان ہے دعویٰ یہ پیانِ محبت کا سوٹی جب بھی لگتی ہے تو انسال ہار جاتا ہے چيده چيده مزاحيه اشعار پيش بين: اے ہے خوش گمانی کہ شجر پر نوٹ لگتے ہیں بڑے ہی شوق سے کوئی سمندر پار جاتا ہے نو پدظفر کیانی کوئی برزه کسی قانون کا ثابت نہیں رہتا کہ جب کارسیاست میں کوئی لوہار جاتا ہے نويدصد لقي گوالا ہو کہ تاجر ہو مؤرخ ہو لکھاری ہو جے ملتا ہے جو موقع، وہ ڈنڈی مار جاتا ہے عرفان قادر جارے ملک میں کچھ خاص ایسی بستیاں بھی ہیں جہال لیڈر نہیں جاتے مگر پرچار جاتا ہے جوآ ؤثآ ف ڈیٹ مجنوں تھا وہ صحراؤں میں پھرتا تھا

مگر ایس دور کا مجنول سمندر پار جاتا ہے

روبدينه شاهين بينا

## ارمغانِ ابنسام کاا گلاشارہ نئے قہقہوں کے ساتھ

